

(منقول انشج ذالا ذیان)

ار حضرت صاجزاده مرزابشيرالدين محمودا حمر . نحمد ه ونصلٌ على رسوليهِ الكريم

بسم الله الرجمٰن الرحيم

## ويباچه

مسیحوں کی طرف ہے ہیشہ اعتراض ہؤا کر تا ہے کہ نجات کی حقیقت کو ہی غیر نداہب کے لوگ نہیں سبجھتے تو پھراس کے حصول کے ذرائع ان کو کیو نکر معلوم ہو سکتے ہیں۔ کیو نکہ جو چیز کسی کو معلوم ہی نہ ہو۔ وہ اس کے حاصل کرنے میں کامیاب کیو نکر ہو سکتا ہے مثلاً ایک مخص نہیں جانتا کہ وکالت کا کوئی امتحان ہو تا ہے تو پھروہ اس کے پاس کرنے کی تیاری کیو نکر کر سکتا ہے۔ یا اگر کسی کو یہ بھی معلوم ہو کہ و کالت کا امتحان ہو تا ہے قروہ یہ نہ جانے کہ اس میں کیا پچھ پڑھایا جا تا ہے اور کون کون می کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تو ایسے مخص سے اس کے پاس کرنے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ مرض کا علاج تب ہی ہو تا ہے کہ جب مرض کی تشخیص بھی ہو پچی ہو۔ اگر کوئی مرض کی حقیقت سے مرض کا علاج تب ہی ہو تا ہے کہ جب مرض کی تشخیص بھی ہو پچی ہو۔ اگر کوئی مرض کی حقیقت سے ہی ناواقف ہے تو پھراس کا علاج کیا خاک کرے گا۔ پس اس اعتراض کے ماتحت وہ کل نہ اہب کور د تا کرتے اور ان کے پیرؤوں کی بیو قونیوں پر ہنتے ہیں۔ مگر دعویٰ اور دلا کل میں بڑا فرق ہے۔ ایک راندان دعویٰ تو بہت کر سکتا ہے مگر ثبوت ہرا یک دعویٰ کا مشکل سے لا سکتا ہے۔ مگر ثبوت کے بغیر تو دعوں کی کچھ و قعت نہیں ہو تی۔ اس لئے آگر پاور می صاحبان ہم پر ہنسیں تو ہم بھی بقول حضرت نوح دعوں کی کچھ و قعت نہیں ہو تی۔ اس لئے آگر پاور می صاحبان ہم پر ہنسیں تو ہم بھی بقول حضرت نوح علیہ السلو ة والسلام ہیں کہیں گے کہ اِن تشخرہ و آ و مِنّا فَا تَا نَسْخَرُهُ مِنْکُمُ کھُمَا تَسْخَرُهُ وَنَ کُمُ وَا مِنّا فَا اِنْ نَسْخَرُهُ مِنْکُمُ کُمَا تَسْخَرُهُ وَنَ کُارِنَ تَسْخُرُهُ وَا مِنّا فَا اِنْ نَسْخُرُهُ مِنْکُمُ کُمَا تَسْخَرُهُ وَنَ کُر

مگرچونکه نجات کامستله ایک مهتم بالثان مستله ہے اس لئے میں نے ارادہ کیاہے کہ میں رساله تشحیذ الاذہان میں سلسلہ وار ایک مفصل مضمون لکھ کراس پر کچھ روشنی ڈالوں اور ثابت کروں کہ جو نجات کی حقیقت اسلام نے بتائی ہے کوئی ند بہب اس تک نہیں پہنچ سکااور یہ کہ کل ندا بہب اس معاملہ میں بہت حد تک غلطی پر ہیں ۔ وَ مَا تَوْ فِیْقِیْ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ۔ ارادہ تو میرااس مضمون پر پچھ لکھنے کا مدت سے تھا۔ گرایک عرصہ سے طبیعت پچھ علیل رہی ہے۔ چنانچہ اول تو قریباً ایک ماہ تک کسی قد ربخار ہو تارہااور سخت سردر دکادورہ رہا۔ اب کوئی ہفتہ بھرسے کھانسی ہو رہی ہے۔ گراس خیال سے کہ آخریہ کام کرنا تو ہے ہی خدا تعالیٰ کے بھروسہ پر شروع کر تاہوں۔ اگر منشائے اللی ہو گاتو پورا ہو رہے گا۔ اس علالت طبع کی وجہ سے ہی قدامت مادہ کامضمون بھی شروع نہ کر سکا۔ حالا نکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ مارچ تک شروع کر دیا جائے گاشاید ایک دوماہ اس میں اور تو قف پڑجائے۔ وُ اللّٰہ اُ عُلَمُ بالصَّوا ب

چونکہ یہ مضمون سلسلہ وار نکلے گا(انشاء اللہ) اس لئے جملّہ خریداران رسالہ سے التجاہے کہ وہ اس کو سنبھال کرر تھیں تو آخر میں انشاء اللہ ایک چھوٹی سی کتاب بن جائے گی- اور ممکن ہے کہ سمی وقت کوئی سعید روح اس سے فائدہ اٹھائے۔ وُ مُا عُلَیْنَا إِلَّا الْبَلاغُ

راقم خاکسار زامحوداحد نحمده ونصلّ على رسوليه الكريم

بىم الله الرحن الرحيم

## نجات كافلسفه

میں اس مضمون کے شروع کرنے سے پہلے اس قدر لکھ دینا ضروری سمجھتاہوں کہ چونکہ

مہید اس وقت غیرنداہب کو اپنے نداہب کی طرف بلانے والے تین ہی گروہ ہیں۔ اول مسلمان

دوم مسیحی اور سوم آریہ اس لئے میں اس مضمون میں سب سے پہلے فلسفہ نجات پر جو پچھ اسلام نے

روشنی ڈالی ہے۔ اس کو ایک حد تک مفصل بیان کروں گا۔ اور بعد ازاں مخضر طور سے غیرندا ہب

کے بیانات پر پچھ تنقید کروں گا۔ اور سپچ اسلام کی سپچائی ثابت کرنے کے بعد غیرندا ہب کے دلاکل

کو تو ڑنے کی چنداں ضرورت بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ جب اسلام کا دعویٰ دلاکل تطعیہ سے ثابت

ہوگیا۔ تو پھردو سرے ندا ہب آپ ہی باطل ہو گئے۔ اتنا لکھنے کے بعد میں دو امراور بھی کھول دینے
ضروری سمجھتا ہوں۔

اول تو یہ کہ تنوں نداہب جن کا میں ذکر کر آیا ہوں اپنے خیالات اور وعوی بادلا کل ہو دعادی کی بناء ایک الهای کتاب پر رکھتے ہیں کہ جس کی نبت ان کا بقین واثق ہے کہ وہ خدائے علیم و خبیر کی طرف سے ہے۔ پس جبکہ تینوں نداہب کا یمی خیال ہے اور وہ اس پر پکے ہیں اور جو ان کی کتاب پر شک کرے اور اسے جھوٹا کے وہ اس کو در وغ گواور نادان کستے ہیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہرایک مدعی اپنے ندہب کی طرف جو پچھ منسوب کرے اس کا دعوی اور دلیل اسی الهامی کتاب میں سے پیش کرے۔ کیونکہ جب وہ کتاب اپنے اندر کامل ہواور ہر قسم کے دعادی جو اس ندہب کے قیام کے لئے ضروری ہوں اس کے اندر موجود ہوں۔ اور نہ صرف دعادی ہو اس ندہب کے قیام کے لئے ضروری ہوں اس کے اندر موجود ہوں۔ اور نہ صرف دعادی ہی بلکہ دلا کل بھی وہ خود ہی دیتی ہو۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بات خدا تو بھول میا اور اس نے اس خدا تو بھول اسی اور اپنی کتاب میں درج کرنے وسے قاصر رہا مگر انسان اس کی مدد کے لئے اٹھا۔ اور اس نے اس

خدا کے کام کو کامل کیااور اس طرح ہے وہ بوجھ جو خدا سے نہ اٹھ سکاوہ انسان نے اٹھایا اور خدا کو اس معیبت سے بچالیا۔ مثلاً جب کفارہ کا مسلم مسیحی صاحبان پیش کریں تو ضروری ہے کہ پہلے توریت و انجیل ہے اس کا دعویٰ پیش کریں اور پھراس کے دلا کل بھی انہیں کتابوں ہے پیش كريں - كيونكہ جب ايك نادان آدمى تك إينى بات كے ساتھ دلاكل بيان كر آہے تو كيونكر ہو سكتا ہے کہ خدا تعالی جو کوئی فعل لغو نہیں کر تا ایک ایبا بڑا مسئلہ جس پر بنی نوع انسان کی نجات کا دارومدار ہوانی کتاب میں بیان نہ کرے اور ایک مدت کے بعد انسان کو یہ مسئلہ اپنی عقل سے بنانا یڑے۔ یا بیہ کہ دعویٰ توالنی کتاب میں ہو کہ کفارہ کامسئلہ بھی ایک سچااور پکامسئلہ ہے۔ مگراس کے لئے کوئی دلیل نہ رکھی ہواور انسان کو مجبور ااس کے لئے دلائل تلاش کرنے پڑیں۔اور خداتعالیٰ کی مدد کے لئے اسے دن رات کوشش کی ضرورت ہو۔اور پھر کہیں جاکروہ دعویٰ جو خدا تعالیٰ نے کیا تھاانسان کی مدد سے بھیل کو پہنچے اور اس طرح خد اتعالیٰ کاانسان حامی اور مدد گاربن جائے۔ پس ضروری ہے کہ کل ایسے مسائل جن پر انسان کی نجات کا دارومدار ہو ان کا دعویٰ الهامی کتاب میں موجود ہو اور اس کے ساتھ دلا ئل بھی دیئے گئے ہوں ورنہ جیسے مقدمہ والوں کو و کیلوں کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ایسے ہی اس کی کتابوں کے لئے بھی ایسے و کلاء کی ضرورت پڑے گی کہ جو خدا تعالیٰ کے بے ولا کل دعاوی کو ثابت کریں۔ پس جس ندہب میں کوئی مہتم بالثان مسئلہ اعتقادی یا عملی جس سے نجات کا تعلق ہو ایساپایا جائے گاکہ جو اس کی الهامی کتاب میں نہیں تو یا تو ہم کمہ دیں گے کہ اس مسئلہ کا تمہاری کتاب کوا نکار ہے یا بیہ کہ وہ الہامی کتاب نا قص ہے مگر چو نکہ خدا تعالیٰ کی طرف نقص کو منسوب کرناایک سخت گناہ ہے اس لئے مجبور اکہنایز تاکہ یا تو وہ کتاب الهای ہی نہیں اور یا انسانی دستبرد ہے تیاہ ہو گئی ہے درنہ اگر انسان کو اجازت ہو کہ جو کچھ جاہے الهامی کتاب کی طرف منسوب کر دے اور کوئی ضرورت نہیں کہ اس میں ہویا نہ ہو تو دنیا میں شرارت کی کوئی حد نہیں رہے گی ۔اور جس کاجو خیال ہو گاوہ اسے خد اکی کتاب کی طرف منسوب کر دے گا-اور اعتراض پر جواب دے گاکہ جیسے تم نے چند عقیدے بنالئے اور الهای کتاب میں ان کی کوئی اصل نہیں دیسے ہی میں نے بھی بنا لئے تو اس طرح ایمان اٹھ جائے گااور امن جا تارہے گا اور ند ہب کی سیائی کاکوئی معیار نہ رہے گااور الهامی کتابوں کی کوئی حقیقت اور و قعت نہ رہے گی۔ یس ہرایک مئلہ کو پیش کرتے ہوئے چاہئے کہ انسان اس کواپنی کتاب میں دکھائے اور پھراس کے دلا كل بھى اسى كتاب ميں سے د كھائے۔ اور اگر دعوىٰ د كھاديا ہے تو پھراس كے لئے دلا كل بھى اسى کتاب میں سے دکھائے تاکہ انسان پر اس الهامی کتاب کی عزت ثابت ہو۔ مثلاً میں نجات کامسئلہ ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اول توایک مسیحی اپنی کتاب میں سے دکھائے کہ نجات بھی کوئی چیز ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اور پھراس کے حصول کے کون سے ذرائع ہیں اور یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہوں۔ تو ان کے ساتھ دلا کل بھی دیئے گئے ہوں ور نہ میں کمنا پڑے گاکہ مدعی ست اور گواہ جست.

پس اس مضمون میں انشاء اللہ جو اسلامی اصل پیش کروں گا اسے قر آن شریف سے پیش کروں گا۔ اور اس کے دلا کل بھی قر آن شریف سے ہی دوں گا اور اس کی مدد میں اگر کوئی صدیث رسول اللہ النظامی ہوگی تواسے بھی تفسیر کے طور پر پیش کروں گا۔ اور میرے خیال میں نہ بہوں کا فیصلہ کرنے کے لئے اس سے ذیادہ آسان اور کوئی راہ نہیں۔ ورنہ اگر انسان من گھڑت اعتقاد بنانے شروع کردے ۔ تو پھر نہ بہتو پھے چیز نہیں رہتا۔ اور نہ المائی کتاب کی ہی کوئی ضرورت رہتی بنانے شروع کردے ۔ تو پھر نہ بہتو کہ جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اور ہم ماں کے رحم میں شے تو وہاں بھی ہاری پر ورش کے سامان تیار کئے پھر ہم پیدا ہوئے تو یمال مال کی چھاتیوں میں دودھ پہلے سے تیار ہماری پر ورش کے سامان تیار کئے پھر ہم پیدا ہوئے تو یمال مال کی چھاتیوں میں دودھ پہلے سے تیار کے لئے چاند اور ستارے بنا کے ۔ پھر ایبا ضد اجو قادر ہے جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ہر کے گئے نہ اور کہا تھی کہ وسادس اس پر روشن ہیں۔ کیا اس نے ہاری نجات کے ذرائع نہیں پیدا کے اور اپنی کتاب میں بھی ان عقائد کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جس پر انسان کی نجات کا دارو مدار ہے۔ اور اس کے لئے اسے اور لوگوں سے التجاکر نی پڑی کہ تم ہمارے لئے پچھ اعتقادات بناؤ کہ جن پر ہم ایمان لا کیں اور اس کے لئے اسے اور لوگوں سے التجاکر نی پڑی کہ تم ہمارے لئے پچھ اعتقادات بناؤ کہ جن پر ہم ایمان لا کیں اور کیا نہی سے ان کی کھی گئے اور کل بھی گئے اور کل بھی گئے۔ میں کا میں اصلیت ہے تو پھر رہی نہ ہم ہمارے لئے پھے دلا کل بھی تلاش کرو کہ تا ہم چشموں کی نظروں میں سبک اور ذلیل نہ ہوں۔ اگر

میرے دعویٰ کی دلیل خود قرآن شریف سے اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ قرآن شریف نے اس کے بیش کرناپند نہیں کرتا۔ اس کے میرے دعویٰ کی دلیل خود قرآن شریف سے اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ قرآن شریف نے اس اصول کو تنلیم کیا ہے اور اپنی سچائی کا اسے دار ویدار ٹھرایا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ اِنَّ النَّذِیْنَ یُجَادِ لُوْنَ فِیْ النِّ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلُطٰنِ اَ تُھُمْ اِنْ فِیْ صُدُو دِ هِمْ اِللّٰ کِبُر کُمّا مُمْ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّهُ مُو اللّٰهِ مِیْعُ الْبَصِیْرُ (الوَّمن : ۵۵) ترجمہ (وہ لوگ جو کہ اللہ کی بِبَالِغِیْدِ فَا سَتَعِذَ بِاللّٰهِ اِنَّهُ مُو اللّٰمِ مِیْعُ الْبَصِیْرُ (الوَّمن : ۵۵) ترجمہ (وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس (خداکی طرف سے) آئی ہو۔ بحث میں لگے

رہتے ہیں ان کے دلوں میں بڑی بڑی خواہشیں ہیں۔ جن کووہ مجھی نہ پہنچیں گے۔ پس اللہ کی بناہ مانگتا رہ-وہ سب سننے والااور سب دیکھنے والا ہے- ناقل) اس آیت میں خد اتعالیٰ نے مخالفین اسلام پر بیہ جحت قائم کی ہے کہ جب تم ندا ہب کے متعلق گفتگو کرتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ دعویٰ اور دلیل پیش کیا کرو۔ مگرجب کہ تم کوئی دلیل پیش نہیں کرتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہو تو دعویٰ باطل سے کیا حاصل بلادلا کل مباحثہ کا کیا نتیجہ ۔ پس اس آیت میں خد اتعالیٰ نے کل نہ ہبی مباحثوں کا آسان اور سل طریق بتادیا ہے کہ اگر فیصلہ جاہو تو سل راہ یہ ہے کہ دلا کل پیش کروجو کہ تمہاری کتب میں دیئے گئے ہوں نہ کہ جس کی جو مرضی ہوئی عقیدہ گھڑلیا اور شتربے مہار کی طرح بولتے چلے گئے۔ مسیحی صاحبان میں اگریہ عادت داخل ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدت پیندی اور آئے دن کی ایجادوں کی وجہ سے ہوئی کیو نکہ ان میں جہاں ہزاروں ہزار موجد اور سائنس کے علماء پیدا ہو گئے۔ وہاں یادریوں نے بھی اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے آئے دن نئے نئے عقیدے اور نے نئے دعاوی ایجاد کرنے شروع کئے۔ مگرنہ معلوم آریہ صاحبان نے ان ایجادوں میں کہاں سے کمال حاصل کیا۔غرض کہ بیہ طرز خواہ مسلمان اختیار کریں یا مسیحی یا آ رپیہ بہت ہی خطرناک اور ضرر رساں ہے کہ جس کے دل میں جو پچھ آیاوہ کمہ دیا۔ جس کا ثبوت تو ثبوت دعویٰ تک کتاب میں سے نہ نکلے۔ پس بیہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا جو ایک بے عیب ہستی ہے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی بھی طاقت نہ رکھے۔اور اینامنشاء بیان کرنے سے قاصر رہے اور انسان کا فرض ہو کہ جو دعاوی خدا تعالیٰ سے بیان کرنے میں رہ گئے تھے یا جن کے لئے اسے کوئی دلیل نہیں سمجھ میں آئی ۔ان دعاوی کو تلاش کرے اور دلا کل بھی اپنی طرف سے پیش کرے ۔ میرے خیال میں تو اس اعتقاد کا فخص خد ا تعالیٰ کے علم اور طاقت کامکر ہے اور ندا ہب کامصلح نہیں بلکہ مفسد ہے۔

دیمو قرآن شریف نے کیے بین طور سے فرمایا ہے کہ مَا کَانَ حَدِیْداً یَّفْتُدای وَلٰکِنَ تَصْدِیْقَ الَّذِی بَیْنَ یَدیّدِ وَ تَفْصِیْلَ کُلِّ شَبْعٌ وَ هُدیّ وَ دَ حَمَةً لِقَوْمٍ یُوْمِنُونَ (یوسف: ۱۱۲) یعنی قرآن شریف کوئی جموئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو سچا کرنے والی ہے اس کوجو کہ آگے آیا ہے اور اس میں تو ہرایک بات جو کہ دین کے متعلق ہے مفصل دعویٰ اور دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں گراہوں کے لئے ہدایت راستی کے طریق ہیں اور یہ تو ایمانداروں کے لئے ایک رحمت کا موجب ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو مان کر انسان ایک مصیبت میں پڑجائے اور آگے من گھڑت دعاوی اور دلائل کے ساتھ اس کی مدد کرنی پڑے۔

علاوہ اس کے قرآن شریف ایک اور جگہ فرہا تاہے کہ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانُ وُ نَعْلُمُ مَّا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ (ت:١١) اس آيت مِن خداتُعالى ن قرآن شریف کی سچائی کا ثبوت دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن شریف کی سچائی کامیہ ثبوت ہے اور اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی بید دلیل ہے کہ وساوس نفسانی کو کوئی انسان توسمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کسی کو کیامعلوم ہے کہ دو سرے کے دل میں کیاکیاخیالات گزرتے ہیں اور کون کون سی بات اس کے دل میں کھنگتی ہے۔ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تووہ خالق ہی ہے۔ پس جبکہ خالق ہی سمجھ سکتا ہے تو قرآن شریف کے ہماری طرف سے ہونے کی بیددلیل ہے کہ ہم نے کل وساوس انسان کااس میں بادلا کل روکیاہے۔ اور بیر کسی انسان کاکام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہواکہ کلام جو ہے تواسی ہتی کی طرف سے ہے کہ جو خالق ہے کل انسانوں کی تنجی تواس نے ہرایک کے خیال کااس میں رد کر دیا۔ ورنہ غیرتو غیرانسان تواہیے ہوی بیچ کے خیالات پر بھی آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر کس طرح ممکن تھاکہ کوئی انسان ایسی کامل کتاب اپنی طرف سے بنائے کہ جس میں کل و ساوس انسان کا ردّ موجو د ہو۔ اور باہرے دعویٰ یا دلا کل ما نگنے کی کچھ ضرورت نہیزے۔ پس اس آیت میں قرآن شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ کل دعوے اور دلائل میرے اندر موجود ہیں- اور میں ایک کامل کتاب ہوں اور کسی قتم کابھی و سوسہ اور شیطانی خیال ہواس کاجواب تدبر کرنے والے انسان کے لئے مجھ میں موجو د ہو گا۔اور کوئی اعتراض بھی ذات وصفات اللیہ پر نہ پڑے گاکہ جس کاجواب نہ دیا گیاہو۔اور کوئی حرف گیری اسلامی عقائد پر نہ کی جائے گی کہ جس کارڈنہ کیا گیاہو۔ پس میہ کام خدا کے سوااور کسی کاہو نہیں سکتااس لئے بیر کتاب ضرور الہامی ہے۔

اب میں کافی طور سے بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہرایک الهای کتاب کا فرض ہونا چاہئے کہ کل ضروری باتوں کا اس میں بیان ہو۔ اوروہ بغیردلا کل کے بیان نہ کی گئی ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے دلا کل بھی آنے چاہئیں۔ اگر قرآن شریف کے بتائے ہوئے اس پاک اصول پر دنیا کاربند ہوتی تو میں خیال کر ناہوں کہ بہت سے جھگڑے خود بخود ہی سے ہو جاتے اور کچھ لمبے چو ڑے مباحثات نہ کرنے پڑتے ... گرافسوس کہ چو نکہ غیر خدا ہوں اس نعمت سے خالی ہیں۔ اس لئے حتی المقدوروہ اس کے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ گر میں نے اس پر اس لئے ذور دیا ہے کہ شاید کی سعید روح کو بچھ فائدہ پنچے اور وہ سوچے اور غور کرے کہ کیا وجہ کہ ہم خدا کی مدد کو آئیں۔ اور وہ خودا پی الهام کردہ کتاب کو ایسانا قص رکھے کہ

دلائل تو دلائل دعادی تک ہم کو خود تیار کرنے پڑیں۔ او راس صورت میں پھرخد اتعالیٰ کاہم پرکیا
احسان ہوا۔ یہ تو ہماری اپنی کو ششوں کا بتیجہ ہوا کہ لوگ خدا کو سیحضے گلے و رنہ اگر ہم کو شش نہ
کرتے تو خدا کی کتاب ایک بے فائدہ چیز کی طرح رہ جاتی۔ گراسلام ہی ایک نہ ہب کہ کہتا ہے کہ
تم ہماری مخلوق ہو ہم کو تمہاری مدد کی پچھ ضرورت نہیں۔ ہم نے اپنی کتاب کو کائل بنایا ہے۔ اور
دعاوی اور دلائل میں ناقص نہیں رکھا۔ پس اگر تم ہدایت پاتے ہو تو نہ اس لئے کہ تم ہم پراحسان
کرتے ہو بلکہ اس لئے کہ ہم نے تمہارے لئے سچائی کو ایسائین کرکے کمہ دیا ہے کہ سوائے نادان یا
شریر آدمی کے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پس جس رنگ سے اسلام کو خد اتعالی نے دنیا کے
سامنے پیش کیا ہے۔ اس طرح اسلام پر اس کے مانے والوں کاکوئی احسان نہیں۔ بلکہ اسلام کاان پر
سامنے پیش کیا ہے۔ اس طرح اسلام پر اس کے مانے والوں کاکوئی احسان نہیں۔ بلکہ اسلام کاان پر
اپنی دو سرے نہ اہب کادار و مداران کے پیرؤ و ل پر ہے۔ اگر انہوں نے ان کی خبرگیری کی اور
اپنی سے ان کے لئے دلا کل میا گئے تب تو وہ پچھ بچے رہے۔ ور نہ جسم بے جان کی طرح زمین پر
جاپڑے جو کہ ایک سے غہر ہب کی نشانی نہیں۔ پس اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام دعاوی
اوران کے دلا کل قرآن شریف سے ہی بیان کروں گا۔ وَ مَا تَوْ فِیقِقْ إلاّ بِاللّٰہِ النّٰہِ الْقَادِ الْعَادِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ الْعَادِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ الْعَادِ اللّٰمِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْعَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰ

## یا تواسلام میں نجات ہے یا کسی ند ہب میں نہیں

دوسری بات جو تمید ہی میں بیان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ فراہب میں جھگڑا پڑتا ہے۔ تو صرف ایک دوسرے کو دعوت کرنے کی وجہ سے ہی پڑتا ہے۔ مثلاً مسیحی جب تمام دنیا کے خدا ہب کے پیرو وں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اور اپ نہ بہب کو ہی سچا سمجھ کر دو سروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تعبی دو سرے خدا ہب کو بھی اس کے رد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دنیا میں کل خدا ہب ایسے ہی ہوتے کہ دہ ایک دو سرے کے پیرو وں کو اپنی اند رملانے کی طرف توجہ نہ کرتے۔ بیا انہیں ممنوع ہو تا تو ہر گزید ضرورت پیش نہ آتی کہ ایک ند ہب دو سرے ند ہب کی اس زور شور سے تردید کرتا۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان فرقوں میں جو دو سرے ندا ہب کے پیروان کو اپنا ندر شامل نہیں کرتے۔ اس قتم کے مباحثات پڑتی نہیں آتے۔ مثلاً کمیں نظر نہیں آئے گا کہ یہود کی اور شور ناتن دھرم کے پیروانیک دو سرے کے برخلاف مختی سے ند ہمی مباحثات کر رہے ہوں۔ مگر یہود یوں ناتن دھرم کے پیروایک دو سرے کے برخلاف مختی سے نہ ہمی مباحثات کر رہے ہوں۔ مگر یہود یوں

مسیحیوں یا بہود یوں اور مسلمانوں ہیں اس قتم کے مباحثات بہت سے مقام پر مشاہدہ ہیں آ سکتے ہیں۔
مگر پھر بھی کامل جوش کے ساتھ نہیں کیونکہ مسیحی یا مسلمان تو بہودیوں کو اپنے اندر شامل نہیں
کرتے۔ مگر جب بی مباحثات مسلمانوں اور مسیحیوں یا مسیحیوں اور آریوں کے در میان دیکھے
جائیں تو بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی بیہ وجہ ہے کہ تینوں قومیں ایک دو سرے کو
اپنے اندر شامل کرلینا جائز حق نہیں بلکہ ثواب کاکام سمجھتی ہیں اور اس لئے چاہتی ہیں کہ جس طرح
ہوا پند مقابل کو بھی اپنا ہم زبان بنالیں ایک مسلمان چاہتا ہے کہ کل مسیحی بھی مسلمان ہوجا ئیں۔
اور ایک مسیحی چاہتا ہے کہ کل مسلمان بھی مسیحی ہو جائیں۔ اور اس طرح ایک آریہ ان دونوں
گروہوں کی نبیت ایسے ہی خیال رکھتا ہے۔ گومیں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ تینوں کے
محرکات مختلف ہوں۔ مثلاً کوئی تو اس لئے چاہتا ہو کہ خد اتعالیٰ کافضل میری طرح سے دیگر بنی نوع
محرکات مختلف ہوں۔ مثلاً کوئی تو اس لئے چاہتا ہو کہ خد اتعالیٰ کافضل میری طرح سے دیگر بنی نوع
مار اقدم خوب مضبوطی سے جم جائے۔ او مہی خیتی نجات سے بہرہ ور ہوں۔ اور دو سرا اس لئے کہ مشرق میں
مار اقدم خوب مضبوطی سے جم جائے۔ او مہی کشرت سے ہوں۔ اور ہماری پویشیکل عزت بردھ
کشرت ہو جائے۔ اور کونسلوں میں ہمارے ممبر کشرت سے ہوں۔ اور ہماری پویشیکل عزت بردھ

گراس جگہ ہم کو اس سے بحث نہیں کہ ان میں سے ہرایک کے محرکات کیاہیں۔ بلکہ ہمارا منشاء صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی خیال کے ماتحت یہ تینوں ندا ہب تمام د نیا کواپنے خیالات میں رنگین کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں تینوں گروہوں میں آپس میں زیادہ مباحثات ہوتے ہیں۔ پس اگر ثابت ہو جائے اور مسیحی اس بات کو مان لیں کہ ہمارے ند ہب میں دو سرے لوگوں کا شامل کرنا جائز نہیں۔ تو فور آان کا یہ جوش و خروش جا تارہے۔ اور سب پاوری اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اور اگر آریہ اپنے ساتن و هری بھائیوں کی طرح شد هی کا ناجائز ہونا کے بین کہ اور اخبار ہونا کی میں مباحثات یک قلم موقوف ہو کئل رہے ہیں ایک ایک کر کے سب بند ہو جائیں۔ اور کل نہ ہی مباحثات یک قلم موقوف ہو جائیں۔

پس جب بیہ بات ہے تو میں بھی اس مضمون کے شروع کرنے سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آیا مسیمیوں کو ہم سے مباحثات کرنے اور ہم کو اپنے مڈ ہب میں شامل کرنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کسی اور بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح آریوں کی نسبت دیکھناہے کہ کیاان کے ند جب نے انہیں دو سرے لوگوں کو اپنے اند رشامل کرنے

کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر آریوں سے بھی ہم کو بحث کرنے کی کوئی ضرورت
نہیں رہتی۔ پس نجات کے سوال پر بحث ہی تب ہو سکتی ہے کہ اول یہ سوال حل کیا جائے کہ یہ تینوں

ذر اجب تبلیغ عام کے مجاز بھی ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ند جب تبلیغ عامہ کا مجاز نہیں تو پھروہ

ان مباحثات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اول تو ہم مسیحیوں کی کتاب انجیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا

ان کو عام منادی کی اجازت بھی ہے یا نہیں۔ جس کے بعد پھر نجات کے مسکلہ پر بحث کی ضرورت

ہوگی۔

اول میں مسیحت کو دیکھا ہوں کہ اس کے متعلق یہوع کاکیا اس کے متعلق یہوع کاکیا اس بونیا کے لئے نہیں علم ہے کہ آیا اس کی تلقین غیر نداہب کے لوگوں کو کی جائے یانہ - سواول ہی جو تھم مجھے انجیل میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح بچھے واعظ مقرر کرتا ہے اور ان کو تھم کرتا ہے کہ "غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شرمیں داخل نہ ہونا۔ بلکہ پہلے اسرائیل کی کھو گئے ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔ اور انہیں منادی کرو۔ اور کہو کہ آسان کی بادشاہت نزدیک آئی "متی باب ۱۰ آیت ۵ کا کہ ) چنانچہ اس آیت سے صاف ثابت ہو تا ہے کہ یہ یوع غیر قوموں میں منادی کو ناجائز سمجھتا ہے کیونکہ وہ حواریوں کو خاص طور سے منع کرتا ہے کہ تم یہودی قوموں میں ہی منادی کو فاطر ناپاک لوگ یہودی قوموں میں ہی منادی کرو گرغیر قوموں میں مت جاؤ۔ گویا کہ وہ ایسے نجس اور ناپاک لوگ ہیں کہ ان کو اپنے نہ ہب کی تلقین کرنی تو الگ رہی ان کے پاس جانے سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لئے جس قدر ممکن ہو ان سے دور رہناہی مناسب اور پہندیدہ ہے۔

پس جبکہ بیوع ہی غیر قوموں کی نبت یہ تھم پاس کر تاہے تو پھر آج میٹی صاحبان کاکیا حق
ہے کہ وہ اس پیغام کو جو بیوع خاص بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کے لئے لایا تھا کل دنیا کے
سامنے پیش کریں۔ بیوع کی اس طرح خاص طور سے تاکید سے معلوم ہو تاہے کہ حواریوں کی
عادات اور مزاجوں سے اسے اس قتم کاخوف ضرور تھا کہ یہ لوگ جر آت کر کے غیر ندا ہب والوں
کو بھی کمیں وعظ نہ شروع کر دیں۔ سواس نے اس خرابی کو روکنے کے لئے شروع میں ہی نفیعت کر
دی کہ دیکھنا غیر ندا ہب کے لوگوں میں جاکر نفیعت مت کرنا اور میری تعلیم کو ان کے سامنے مت
پیش کرنا بلکہ یمی نہیں ان کے پاس تک نہ پھٹکنا پھر تعجب کی بات ہے کہ جب بیوع کا یہ فیصلہ ہے تو پھر
پادری صاحبان کس برتے پر دنیا میں انجیل کی منادی کرتے پھرتے ہیں۔ اور لوگوں کو جائز دنا جائز

طریق ہے اپنے نہ ہب میں شامل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

ایک بات اس جگہ پر اور قابل غور ہے کہ اگر مسی صاحبان فرمادیں کہ یماں توصاف لفظ آیا ہے کہ پہلے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔ اس میں سے بھیشہ کی ممانعت کماں سے نکال کی۔ سواس کا بواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ضرور نکاتا ہے کہ جب تک یمودیوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں منادی نہ ہو جائے تب تک غیر قوموں میں منادی نہ کی جائے۔ اب اس کی دوہی صور تبی ہیں۔ یا تواس کے یہ معن ہیں کہ ان کو جب تک اپنا اندر شامل نہ کرلو تب تک دو سرے لوگوں کی طرف رخ نہ کرو۔ اور یا یہ معنی ہیں کہ انہیں ایک دفعہ خردیدو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ اور پھر تمہارا کچھ فرض نہیں۔ سوہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں معنی لے کربھی مسیحوں پر اعتراض ہے کہ اب تک یمودی دنیا میں اب تک غیر قوموں میں تبلیغ نہ کی جائے تب بھی مسیحوں پر اعتراض ہے کہ اب تک یمودی دنیا ہیں منادی کرنا ہیں۔ جب تک فیر قوموں میں منادی کرنا سراسرناجائز ہے۔ اور لیوع کے عکم کے ماتحت جب تک ایک یمودی بھی صفحہ دنیا پر موجو دے۔ تب سراسرناجائز ہے۔ اور کوا سے نہ ہمکی تلقین نہیں کر سکتے۔ پس ان کا ہم لوگوں کوا بھی انجیل سانا قبل ازوت ہے۔ پہلے اپنے غدا کے اکلوتے بیٹے کے عکم کے ماتحت کل یمودیوں کو مسیحی بنالیں تو پھر تماری طرف رخ کرس۔

اوراگراس کے یہ معنی لئے جائیں کہ نہیں صرف ایک دفعہ منادی کردین ہی کانی تھی۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس سے کچھ غرض نہیں۔ یہ اس کی اپنی دیا نت اور امانت پر منحصرہ - تو پھر بھی یہ اعتراض پڑتا ہے کہ یسوع کی کھوئی ہوئی بھیٹریں تو وہ تھیں کہ جن کو بخت نصر یو مثلم کے علاقہ سے لے گیاتھا۔ چنانچہ بائبل پڑھنے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے۔ اور وہ تمام ملک شام اور اس کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے۔ چنانچھ جب ان میں شرار تیں صدسے ذیادہ برھ گئیں۔ اور اللہ تعالی کے حدود کو انہوں نے قوڑ دیا۔ اور دنیا میں بجائے امن قائم کرنے کے فساد مجانے گئے۔ تو بابل کا باد شاہ بخت نصران پر حملہ آور ہؤا۔ اور خدانے اس کے ہاتھوں ان کو سزادی چنانچہ بخت نصران کے دس قبیلوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اور ان کو افغانستان وغیرہ ممالک میں چنانچہ بخت نصران کے دس قبیلوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اور ان کو افغانستان وغیرہ ممالک میں بھیلا دیا (چنانچہ افغان اور کشمیری انہیں کی نسلوں میں سے ہیں) اور یروشلم اور اسکے گر دو نواح میں صرف دو قبیلے رہ گئے۔ سودہ دس قبیلے جو بخت نصر کی قید میں پڑ کر اپنے وطن سے دور جاپڑے۔ وہ بی

اسرائیل کی گھوئی ہوئی بھیٹریں کہلائے۔اور انہیں کے لئے مسیخ اپنے حواریوں کو تھم دیتا ہے کہ پہلے تم اسرائیل کی گھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جاؤ۔ گربر خلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ حواریوں نے ان گم شدہ بھیٹروں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ بلکہ یسوع کے صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد ہی فوراغیر قوموں کی طرف متوجہ ہوگئے۔ جو کہ قطعاناجائز تھا۔ پس اگر صرف مناوی کے معنی ہی گئے جائیں تب بھی تو کام نہیں چا۔ کیونکہ حواریوں نے یسوع کے تھم کے خلاف کھوئی ہوئی بھیٹروں کی طرف بھی نہیں توجہ کی۔ اور ان غریبوں کا خیال تک نہیں کیا۔ بلکہ مالدار قوموں کے پھائنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔ پس ان معنوں کی روسے بھی معلوم ہو تا ہے کہ کل یو رپ وامریکہ کے مسیحی کمتے ہیں کیونکہ جب تک حواری کھوئی ہوئی بھیٹروں کی تلاش نہ کرلیتے۔ ان میں تبلیغ کرنا ہی ان کے لئے ناجائز تھا۔ اور یسوع کی اس کے لئے ممانعت تھی۔ پس کو رپ اور امریکہ کے لوگ تو ایشیا کے مسیحی بنانے کی فکر میں ہیں۔ اور انجیل سے معلوم ہو تا ہے کہ خودوہ بھی مسیحی نہیں ہیں۔

دُوم مرقس باب است ۲۲ میں لکھا ہے ''کہ ایک عورت جس کی لڑکی پر بھوت سوار تھا

یبوع کے پاس آئی اور رہ عورت یونانی تھی۔ اور اس نے آگراپی لڑکی کے چنگا ہونے کی درخواست

کی۔ پھریبوع نے اسے کہا کہ پہلے فرزندوں کو سیر ہونے دے۔ کیونکہ فرزندوں کی روٹی لے کے
کتوں کے آگے ڈالنالا کُق نہیں ''۔ بس اس جگہ سے بھی صاف معلوم ہو تاہے کہ ند ہب کی تلقین تو

الگ رہی۔ یبوع توان سے معمولی مہرانی سے پیش آنا تک بیند نہیں کر تا۔ بلکہ کہتاہے کہ تم کتے ہو۔
تہمارے آگے میں اپنے فرزندوں کی روٹی کیونکرڈال دول ۔ بس ان آیات کودیکھتے ہوئے بھی کون
کہ سکتاہے کہ یبوع کا منشاء دیگرا توام میں تبلیغ کرنے کا بھی تھا۔

سوم جزقیل باب ۱۳۳ آیت ۱۱ میں ہے کہ "میں اس کو جو کھویا گیاڈ ھونڈول گا-اوراسے جوہانکا گیا پھرلاؤں گا-اوراس کی ہڈی کو جوٹوٹ گئے ہے باند ھوں گااور بیار کو تقویت دوں گا"اس میں ایک پیٹیگوئی معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ گھرانے اسمے کئے جائیں گے-اوران میں ایک نبی بھیجا جائے گاکہ جو کمزوروں کو طاقتور اور بہادروں کو ضعیف کردے گا-اوراس کے ہاتھ پر پھر بنی اسرائیل کی جماعت ایک ہو جائے گی- چنانچہ بائیل کے حاشیہ پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس پیٹی کی کاذکر متی باب ۱۸ آیت ۱۰ میں بھی ہے ۔جس کے دیکھنے سے یہ عبارت نظر آتی ہے کہ "ابن آرم آیا ہے کہ گوئے ہوؤں کو ڈھونڈ کے بچاوے "-جس سے معلوم ہؤاکہ حزقیل نبی نے جو

پیگاوئی کی تھی۔ یبوع اسے اپنی نسبت بتا تاہے۔ اور لوگوں پر ججت قائم کر تاہے۔ کہ کیاتم کو معلوم نہیں کہ حزقیل نبی نے ایک پیگاوئی کھی۔ کہ ایک نبی آئے گا۔ جو کھوئے ہوؤں کو ڈھوندے گا۔ پس جب میں اس کام کے لئے آگیا ہوں۔ تو پھر میرا انکار کیوں کرتے ہو۔ پس معلوم ہوا کہ خود یبوع بھی اپنا کام بنی اسرائیل کے بارہ گھرانوں کی تلاش بتا تاہے۔ پس کس طرح ہو سکتاہے کہ جس کا کام تھابی اسرائیل کی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کا۔ وہ لگ جائے یو رپ کی بھیڑوں کی تلاش میں۔

کیادہ افسر عقلند سمجھاجا تا ہے کہ گور نمنٹ تو اسے سوڈ ان پر حملہ کرنے کے لئے بھیجے اور وہ جاپان پر حملہ کردے ۔ اور کیا ایبانو کر اعتبار کے قابل ہو سکتا ہے کہ جے کہ اتو جائے کہ پینے کے لئے سرد پانی لاؤ اور وہ منہ دھونے کے لئے گرم پانی لئے آئے ۔ یا وہ دکاند ارلین دین کے قابل سمجھا جائے گاکہ جس سے ٹوپی منگوائی جائے اور وہ جوتی بھیج دے ۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ یسوع تو بھیجا جائے بی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں مگروہ اس کام کو چھوڑ چھاڑ کریورپ کی طرف متوجہ ہو۔ مگرچو نکہ یہ کام ایک بہت ہی ناقص عقل اور کونة اندلیش انسان کا ہے ۔ اس لئے پوع کی طرف ہم اس کو منسوب نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ دو سرے مقامات سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ وہ فی بو کہ بائبل کی تعلیم کے کہ وہ عرف ہوئی جو کہ بائبل کی تعلیم کے بعد کسی وقت یہ بدعت نکلی کہ غیر قوموں میں مسیحت کی تبلیغ شروع ہوئی جو کہ بائبل کی تعلیم کے بعد کسی وقت یہ بدعت نکلی کہ غیر قوموں میں مسیحت کی تبلیغ شروع ہوئی جو کہ بائبل کی تعلیم کے بعد کسی وقت یہ بدعت نکلی کہ غیر قوموں میں مسیحت کی تبلیغ شروع ہوئی جو کہ بائبل کی تعلیم کے بعد کسی وقت یہ بدعت نکلی کہ غیر قوموں میں مسیحت کی تبلیغ شروع صرف بی اسرائیل کی گم شدہ بعد کسی وقت یہ بدعت نکلی کہ غیر قوموں میں مسیحت کی تبلیغ شروع صرف بی اسرائیل کی گم شدہ بعد کسی وقت نہ بی کہ بی کہ بیان کی گوئی کو کہ نہ تھا۔

چہارم متی باب ۵ آیت کا سے ۲۰ تک میں ہے کہ " یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا نہوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ہوں۔ کیو نکہ میں تم سے سے سے سے کے کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین مل نہ جا کیں۔ ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت کا ہرگزنہ مٹے گا۔ جب تک سب کے پورانہ ہو۔ پس جب کوئی ان حکموں میں سے سب سے چھوٹے کو ملل دیوے۔ اور ویسانی آدمیوں کو سکھاوے آسان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ پرجو کہ عمل کرے اور سکھاوے وہی آسان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ "اس آیت میں کہ عمل کرے اور سکھاوے وہی آسان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ "اس آیت میں کہ عمل کرے اور سکھاوے وہی آسان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ "اس آیت میں ہو۔ اس کو منسوخ کرنا میرے افقیار سے بالا سب سے بایں ایساکرنا ہی ضمیں چاہتا۔ اور رہے کہ نہ صرف توریت بلکہ علاوہ توریت کے مجموعہ با کبل میں ہے۔ یا میں ایساکرنا ہی ضمیں چاہتا۔ اور رہے کہ نہ صرف توریت بلکہ علاوہ توریت کے مجموعہ با کبل میں

جتنے نبیوں کی کتب ہیں۔ان میں سے کسی کتاب کے کسی حکم کابھی انکار کرنے یا اسے منسوخ کرنے کے لئے میں مبعوث نہیں ہؤا۔ بلکہ میرا توبہ کام ہے کہ میں ان احکام کو بورا کروں۔ اور جن باتوں پر لوگوں نے عمل چھو ژ دیئے ہیں۔ان پر ان سے عمل کرواؤں اور جو جو غفلتیں ان میں پھیل گئی ہیں۔ ان کو دور کردں-اور پھرموی کے زمانہ کی طرح یہودیوں کو توریت کاپیامطیعاور فرمانبردار بناؤں-اوراگر کوئی ایک تھم بھی مجھ ہے چھڑوانا چاہے- تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا-اور جیسے توریت اور دو سرے انبیاءً کی کتب میں مذکورہے۔ اس پر عمل کروں گا۔ اور اپنے بیرڈوں سے عمل کرواؤں گا۔ بلکہ وہ کہتاہے کہ توریت کے احکام سے توایک شوشہ کا ٹل جانابھی اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ آسان و زمین مل جائیں-اور دنیاغارت ہو جائے۔ پس ممکن ہے کہ ایک دم میں تمام زمین و آسان برباد ہو جائیں۔ مگر توریت کے کسی تھم کا ٹلنایا منسوخ ہو نامحال اور بالکل محال ہے۔ پس اس آیت سے بہت سے مئلوں کاخود بخود ہی حل ہوجا تاہے۔ مگراس وقت تو ہم کو صرف اس معاملہ سے تعلق ہے۔ کہ آیا مسیحوں کوغیر قوموں میں تبلیغ کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں۔ سوجبکہ خود مسیح کہتاہے کہ میں توریت یا دو سرے نبیوں کے مقولوں میں سے کسی کو بھی رو کرنے نہیں آیا۔ تو صاف بات ہے کہ ہم یہودیوں میں دیکھ لیں کہ وہ کیااس کے متعلق رائے رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہو تاہے کہ توریت و دیگر صحف انبیاءً نے یہو دیوں کو اپنے نہ ہب کی تلقین توالگ غیرقوموں ہے میل ملاپ کرنے تک کو منع کیا ہے ۔ چنانچہ نہی وجہ ہے کہ یہو دی غیر اقوام کو بہت نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اور نجات کو اپنے ہی اندر مخصوص رکھتے ہیں۔ اور اپنے سوا دو سری قوموں کو نفرت سے غیر مختون کہتے ہیں۔اور اگر ان میں بیہ تعلیم نہ ہوتی۔ تو شاید مسیحی تعلیم برصے بھی نہیاتی اور وہیں کی وہیں رہ جاتی۔ مگرچو نکہ یہودی تولوگوں کو اپنے اندر شامل نہ کرتے تھے گرمسچی کر لیتے تھے۔ اس لئے ان کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی۔ غرضیکہ یہودیوں میں غیر قوموں کواینے اندر شامل کرناایک سخت گناہ خیال کیاجا تا تھا۔ اور اس عکم کے برخلاف کرناایک بروا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ جو ایبا کرے خود اس کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ایک گناہ جانتے تھے۔ تو اس صورت میں مسیح کے اپنے قول کے مطابق ہی کہ میں توریت کے احکام کا ایک شوشہ منانے یا منسوخ کرنے نہیں آیا۔ ہلکہ اسے یوراکرنے آیا ہوں۔ چاہئے تھاکہ حواری یا جن لوگوں نے غیر مخون قوم کواینے اندر شامل کیاوہ اس کام سے رکتے اور بچتے۔ مگرانہوں نے ایسانہیں کیا۔اور ان کے اس فعل سے انجیل کی عام منادی کاجواز نہیں نکاتا بلکہ نا فرمانی اور محن کشی سمجھی جاتی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ یبوع جس کام کے لئے آیا تھااور جس کاوہ بار بار اعلان کر تاہے اس کو ترک کر کے اپنے من مانے کام شروع کردیے گئے ہیں۔ توریت اور صحف انبیاء سے غیر قوموں کی منادی منع تھی۔ مسیحان کی سچائی کو قبول کر تاہے۔ پھر پتاؤ کہ کس حکم سے غیر قوموں سے تعلقات پیدا کرنے اور ان میں تبلیغ کرنے کا فتو کی ملا۔ دو سرے یہ کہ نہ صرف توریت کی نسبت ہی بلکہ مسیح تو نقیہوں کے اقوال کی نسبت بھی کہتاہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرو پر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ چنانچہ تقیبی اور فریسی تواس کام کو بہت براکتے تھے۔ سوان کے اقوال کے مطابق بھی حواریوں کو ایبا کرنا ناجائز تھا۔ کیو نکہ خود یبوع نے کہاہے کہ تقیبیوں اور فریسیوں کے اقوال کے مطابق بھی حواریوں کو ایبا کرنا ناجائز تھا۔ کیو نکہ خود یبوع نے کہاہے کہ تقیبیوں اور فریسیوں کے اقوال کے مطابق بھی حواریوں کو ایبا کرنا

اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ یہودیوں میں غیر قوموں میں تبلیغ کرنامنع تھا مجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود پھر س رسول کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اعمال باب اآیت ۲۸ میں اس رسول کی بابت لکھا ہے کہ اس نے ایک سردار کو جو یہودی نہ تھا۔ کہا کہ "تم جانتے ہو کہ یہودی کو بیگا نے سے صحبت رکھنی یا اس کے ہاں جانا روا نہیں "جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حواری بھی اس کا قرار کرتے ہیں کہ یہودی کو دو سرے سے صحبت رکھنی روا نہیں۔ اور اپنا نہ ہب اسے تلقین کرنا ناجائز ہے۔ پس بموجب اس قاعدہ کلیہ کے جو یہوع نے مقرر فرمایا تھا کہ میں ایک شوشہ تک تو ریت سے نہ مٹاؤں گا۔ مسجیت کی تلقین غیر قوموں میں کرنی ناجائز شورے۔

پھرائمال باب اا آیت اسے ۳ تک لکھا ہے کہ "اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یمودیہ میں تھے۔ سنا کہ غیر قوموں نے بھی خد اکا کلام قبول کیا۔ اور جب بھرس برو شلم میں آیا۔ تو مختون اس سے یہ کہ کر بحث کرنے گئے۔ کہ تو نامختونوں کے پاس گیا۔ اور ان کے ساتھ کھایا" اس آیت سے بھی معلوم ہو تاہے کہ یسوع کے صلیب پانے کے بعد تک حواریوں کا بھی خیال تھا کہ نامختونوں اور غیر قوموں میں تبلیغ ناجائز ہے۔ جس سے یمودیوں کا ند جب خوب معلوم ہو جا تاہے۔ اور سہ بھی پہتے چل جا تاہے کہ یسوع نے صلیبی واقعہ تک اپنے پہلے تھم کو غیر قوموں میں تبلیغ نہ کرنامو قوف نہیں کہا تھا۔

اس سے بھی زیادہ کھلی میہ بات ہے کہ اعمال باب ۱۱ آیت ۱۹ میں چندر سولوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ " پھرتے پھرتے فینیکے و کپٹرس اور انطاکیا میں پنچے۔ گریمودیوں کے سواکسی کو کلام نہ سناتے تھے »جس سے خوب اچھی طرح سے معلوم ہو جا تا ہے کہ یمودیوں میں غیر قوموں کوہدایت کرنا سخت ممنوع تھا۔ پس خود حواریوں کے اقوال اور افعال سے ثابت ہو تا ہے کہ یہودیوں میں غیر قوموں میں تبلیغ کرنامنع تھا۔ اور چو نکہ خود یہوع نے کہا ہے کہ میں قوریت اور دو سرے انبیاء کے احکام کاایک شوشہ تک نہیں مٹاؤں گا۔ بلکہ وہ ابد تک قائم رہیں گے تو پھر کسی حواری کایا ان کی کونسل کاکوئی حق نہیں کہ وہ اس قانون کو بدل سکیں خواہ کسی خواب یا الہام کی ہی بناء پر ہو کیونکہ جس کی نبیت خود خد اکا بیٹا (نعوذ باللہ) کہتا ہے کہ وہ قانون کو ابد تک نہ بدلیں گے ان کو بدلنا کسی جس کی نبیت خود خد اکا بیٹا (نعوذ باللہ) کہتا ہے کہ وہ قانون کو ابد تک نہ بدلیں گے ان کو بدلنا کسی پھے سے مل گئے ہیں یا قبیل میں پیچھے سے مل گئے ہیں ان دونوں حالتوں میں انجیل میں پیچھے سے مل گئے ہیں ان دونوں حالتوں میں انجیل کی کا پچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

پنجم ایک اور دلیل کا یمال کھ دینا ضروری سجھتا ہوں اور وہ یہ کہ یہوع ایک موقعہ پر حواریوں کو فرما تا ہے کہ ''وہ چیز جو پاک ہے۔ کتوں کو مت دواور اپنے موتی سؤروں کے آگے نہ پھینکو کہ وے انہیں پامال کریں۔ اور پھر کر تمہیں پھاڑیں '' (متی باب کے آیت ۲) اس آیت ہیں یہوع نے کیسے پر ذور اور جو ش دلانے والے الفاظ ہیں حواریوں سے التجااور استدعا کی ہے کہ دیکھو اپنے جو شوں کو دباؤ اور نری سے کام لو ہیں جو تم کو تعلیم سکھا تا ہوں وہ موتیوں کی طرح ہے۔ اسے ضائع مت کرو۔ اسے غیر قوموں کے سامنے پیش مت کرو۔ کیونکہ جیسے موتیوں کی قدر کتے اور سئور نمیں کر سکتے۔ اس طرح یہ لوگ بھی اعلیٰ باتوں کی قدر پہچائے سے عاری ہیں۔ اور اگر تم ان کے سامنے یہ تعلیم پیش کروگے۔ تو جیسے سئور موتیوں کو پاؤں میں روند ڈالتے ہیں۔ ای طرح سے یہ لوگ اس تعلیم کو تباہ کردیں گے۔ اور اس میں اپنی طرف سے بہت می باتیں ملادیں گے۔ اور اس میں تک کہ وہ موتی جو تم ان کے سامنے پیش کروگے۔ وہ ان مسلے ہوئے موتیوں کی طرح ہوجا ئیں گے جو ذہین پر روندے گئے ہوں اور ان میں اور مٹی میں پچھ فرق بہو سے گا۔ اور نہ صرف وہ اس تعلیم کو ہی خواب کردیں گے۔ بلکہ تم پر اور جھے پر ایسے ایسے الزام بہوسے گا۔ اور نہ صرف وہ اس تعلیم کو ہی خواب کردیں گے۔ بلکہ تم پر اور جھے پر ایسے ایسے الزام بہوسے گا۔ اور نہ صرف وہ اس تعلیم کو ہی خواب کردیں گے۔ بلکہ تم پر اور وہمی پر ایسے ایسے الزام بہوسے گا۔ اور نہ صرف وہ اس تعلیم کو ہی خواب کردیں گے۔ بلکہ تم پر اور وہمی پر ایسے ایسے الزام بندھیں گے کہ پھر بجنے کی کو ئی راہ نہ طے گا۔

پی کیسی تجی نیه تعلیم تھی جو یہوع نے دی۔ اور کیا ہی پاک وہ نصیحت تھی جو اس نے کی طر افسوس اس دن پر کہ جب حواریوں نے یا (میرے خیال کے مطابق) ان کے بعد اور لوگوں نے یہوع کے ان در د بھرے کلمات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یو نانیوں اور رومیوں پر بیہ ند ہب پیش کیا۔ اور ماتم اس قوم کے لئے جس نے اپنے محن اپنے نجات دہندہ اپنے مہرمان اپنے استاد کے ارشاد بلکہ وصیت کو یوں خاک ہیں ملادیا-اور بت پرست قوموں کے سامنے میسجیت کو پیش کیا-وہ لوگ جن کی گھٹی ہیں ہی بت پرتی پڑی ہوئی تھی وہ کب اس ند جب بیں داخل ہو کراسے ترک کر سے سے اگر پہلے محبت اور فضب اور وقت اور قسمت کے بت بہتے تھے- تو اب انہوں نے بیوع اور مریم کے بتوں کے آگے سرجھکادیے-اور ای طرح وہ تعلیم جو تو حید سکھاتی تھی سہب سے زیادہ بت پرستی کی تلقین کرنے والی تعلیم ہو گئی اور وہ بیوع جس نے کہ قوم کی خاطر بڑے بڑے دکھ اٹھائے بیستی کی تلقین کرنے والی تعلیم ہو گئی اور وہ بیوع جس نے کہ قوم کی خاطر بڑے بڑے دکھ اٹھائے بیستی کی تاقین کرنے والی تعلیم ہو گئی اور وہ بیوع جس نے کہ قوم کی خاطر بڑے برے دکھ اٹھائے نوشتوں کا کلام پور اہوا ''کہ اپنے موتی شوروں کے آگے نہ ڈالو کہ وہ انہیں پاہل کریں-اور پھر کر حتیں پھاڑیں''۔ بیوع کے احمانات فراموش کردیئے گئے۔ اس کی کل نیکیاں بھلاوی گئیں- اس کی کل میربانیاں نظر انداز کردی گئیں- اور وہ قوم کا مصلح بغیر کی جرم کے ملعون قرار دیا گیااور اس کے پیروان نے اس کی تعلیم کو غیر قوموں کے ساخے پیش کرکے اسے پھڑوایا اور گالیاں دلوایں ۔ پج کے پیروان نے اس کی تعلیم کو غیر قوموں کے ساخے بیش کرکے اسے پھڑوایا اور گالیاں دلوایں ۔ پج کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہو تا ہے۔ گراب کیا ہو سکتا ہے۔ بیوع کے اپنے ہی شاگر دوں نے سادگی کی وجہ سے بت پر ستوں کے آگے موتی ڈال دیئے جنہوں نے ان کورو ندااور خوران کے استاد کو بھاڑا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی تملہ ہو سکتا ہے کہ ایک فدائے قوم اور نیک آدی میکن تھا کہ نوشتوں کا لکھا ٹی جائے۔

اب میں اس مسئلہ کو لمباکرنا نہیں چاہتا میں انجیل سے اچھی طرح ثابت کر آیا ہوں کہ مسیحی تعلیم کاغیر قوموں میں پھیلانانہ صرف ممنوع ہے بلکہ خطرناک گناہ ہے۔ پس جبکہ انجیلی نجات سوائے یہودیوں کے اور لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں تو مسیحی بنناہی بالکل لغواور بیبودہ نعل ہے۔اور ان کا نجات کے مسئلہ پر لوگوں سے بحث کرناہی فضول۔

اس کے بعد میں آرین تعلیم کو گیتا ہوں گراہے میں زیادہ لمبا آرین تعلیم کو گیتا ہوں گراہے میں زیادہ لمبا آرین تعلیم کھی عام نہیں نہیں کرنا چاہتا اور اگر کروں تو بھی بڑی مشکلات ہیں کیونکہ سے لوگ ناریخ سے نابلد رہے ہیں۔ان کی کوئی بات بچی ملتی ہی نہیں۔جو مرضی آئے یہ کہہ دیں وہ سب بچ۔ گرغیرند اجب والے اگر ان کی بچھلی کتابوں یا قدیم نشانات سے کوئی واقعہ نکال کر ثابت کردیں تو وہ سب بالکل غلط اور نادرست نا قابل اعتبار ہو تا ہے۔وید کاکوئی ترجمہ صبحے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ پیڈت ویا نزر نے جو بچھ لکھا اس میں دشمنوں کی دست برد ہمیشہ ہوتی رہی۔ تاریخ دانی کا یہ حال ہے پیڈت ویا نزر نے جو بچھ لکھا اس میں دشمنوں کی دست برد ہمیشہ ہوتی رہی۔ تاریخ دانی کا یہ حال ہے

کہ ان کے ایک اخبار نویس لکھتے ہیں کہ بکرماجیت سے بھی پہلے ایک راجہ تھا۔ جس نے سرحد پر حملہ کرکے مسلمانوں کی لڑکیاں چھنی تھیں گویا کہ آنخضرت اللے ایک است آٹھ سوبرس پہلے مسلمان سرحدیر رہاکرتے تھے۔

مگر پھر بھی چو نکہ تنقید کرنی ہی پڑتی ہے۔اس لئے کچھ نہ پچھ لکھنا ضروری ہے مگرزیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ صرف اس قدر کافی ہے کہ بقول ان کے دنیا کروڑوں برس سے چلی آ رہی ہے۔ تو ا تنی مەت میں صرف آج پنڈت دیا نند کویہ بات سوجھی کہ وید سب دنیا کے لئے ہے۔اور جس قدر رشی منی گزرے ہیں سب اس سمجھ سے خالی تھے۔ تو پھریہ براپاپ اور ظلم ہے کہ وہ تعلیم جو ساری دنیا کے لئے تھی وہ پر ماتمانے صرف ہند میں مخصوص کر چھوڑی اور یہی نہیں بلکہ صرف آرین قوم کے لئے خاص کر دی جب کرو ژوں برس سے تمام ہندو رشی 'منی میں کہتے آئے ہیں تو آج پنڈت صاحب کو ہم کس طرح مان لیں کہ بیہ درست کمہ رہے ہیں۔ کیوں نہ کمیں کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کو دیکھ کر آپ کو بھی شوق چڑھ آیا کہ ہم کیوں بیچھے رہیں۔ کیوں نہ وید کو بھی تمام دنیا کے لئے بنائیں بے شک ایک رنگ میں تو وید تمام عالم کے لئے ہو سکتاہے۔ چنانچہ ہندوؤں کی بعض کتابوں سے معلوم ہو تاہے کہ ہمالیہ سے برے کچھ نہیں۔بن دنیا وہاں ختم ہے۔ تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید سب دنیا کے لئے اترا تھا۔ کیونکہ جب دنیا ہندوستان کاہی نام ہے - تو بیثک وید سب دنیامیں شائع ہو چکاہے اور ہمیشہ سے اس کی تعلیم دنیا کے (یعنی ہندوستان) کے ہر کونہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس بات کے مان لینے میں ہم کو بھی بچھ مضا کقہ نہیں۔ لیکن اگر دنیا سے مراد کل عالم لیا جائے تو پھر ہم وید کو کل دنیا کے لئے نہیں مان سکتے اور نہ خود ہندوؤں کی کتابیں ہم کو اس بات کی ا اجازت دین ہیں۔

گراصل بات ہیں ہے کہ جب سے آرین لوگ ہندوستان میں آئے ہیں اور جب سے کہ وید تعنیف ہوئے ہیں۔ اس وقت سے ان کی تعلیم کو ہندوؤں میں خاص رکھا گیااور شودروں کے لئے ایسے سخت قانون بنائے گئے کہ ان کو پڑھ کر چرت ہوتی ہے کہ بیدلوگ اپنے سوادو سرے لوگوں کو کیا سمجھتے تھے۔ چنانچہ تھم تھا کہ اگر کوئی شودر وید کو س لے یا خود بھی نہ سنے اس کے کان میں ہی آواز پڑجائے تو اس کو سخت سزائیں دی جائیں اور کان کاٹ دیئے جائیں آئکھیں نکال دی جائیں وغیرہ وغیرہ ۔ اور وید کو چھونے پر تو بہت ہی سخت سزائیں ملتی تھیں ۔ پس ایسی حالت میں بیہ کمنا کہ وید سب دنیا کے لئے ہے کہاں تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب آریوں کے بزرگوں کا عمل اور ان کی کتب

ہم کویہ واقعات ہتا رہی ہیں۔ تو پھر ذبان سے دید کو کل عالم کے لئے کہہ دینے سے تو پچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی تعلیم دید کی ایسی ہوتی کہ جس میں سب دنیا کی ہدایت کا قرار ہوتا تو آخراس اربوں ہرس میں کوئی رشی منی یا او تار تو اس دھرم کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور کہتا کہ دید سے معلوم ہوتا ہے کہ سب دنیا کو ہدایت کرو' پھراس کتاب کو اپنے گھر میں کیوں چھپائے بیٹھے ہو۔ اور اگر جب سے دید نازل ہوئے ہیں۔ سب ہندو دھرم سے دور اور ہدایت سے خالی ہی رہے ہیں۔ اور کسی کو بھی ہندوستان سے باہر کے لوگوں کی حالت پر رحم نہیں آیا۔ اور نہ دید کی تعلیم کی حمایت کا ہی جو ش پیدا ہؤا تو ایسی کتاب جس نے دو ارب ہرس میں ایک کو بھی ہدایت نہ کی۔ آج اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہماری نجات کے لئے وہ کیا کر سکتی ہے۔

غرض کہ دید نہ تو تمام دنیا کے لئے ہونے کا دعویٰ کرتاہے۔اور نہ ہی اس کی وجہ بتا تاہے اور ہمالیہ سے باہراس کی تلقین نہیں بھیلایا گیا۔اور ہمالیہ سے باہراس کی تلقین نہیں ہوئی۔اور شاستروں سے معلوم ہو تاہے۔کہ دید کوغیر قومیں سنیں تک نہیں۔اور خود ہند دبزرگوں کا عمل بی ظاہر کرتاہے چنانچہ آریہ قوم کے سواجو کہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے۔اور لاکھوں سے نہیں بوھتی قریباً کل فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ دید کا باہر نکالنا اور غیر قوموں کو اپنے اندر شامل کرنا بالکل ناجائز ہے۔اور گناہ عظیم ہے۔ تو اس صورت میں آریوں کا نجات کا دروازہ تمام دنیا کے لئے کھلا ثابت کرنا بالکل غلط ہے۔اور ان کو کوئی حق نہیں کہ غیر قوموں میں اپنے نہ جب کی تلقین کرس۔

میں دیکھتا ہوں کہ تمہید بہت کمی ہوتی جاتی ہے۔ مگر پھر بھی اسلام سب دنیا کے لئے ہے۔ ضروری ہے کہ میں قرآن شریف سے اس بات کا دعویٰ دکھاؤں کہ وہ سب دنیا کے لئے ہے۔ اور بید کہ آنخضرت الالگائی ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لئے خاتم النبیق ہو کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور اب تک جس کو تیرہ سوبرس گزر گئے ہیں یا آئندہ آپ کی غلامی سے منکر شخص کی رسائی دربار اللی میں نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ اول ہی اول ہو آیت ہم کو سور ۃ فاتحہ میں نظر آتی ہے وہ اُلْکھ ڈیلٹا و بڑا اُلھ کمین نظر آتی ہے وہ اُلکھ ڈیلٹا و بڑا اُلھ کمین کے جو سب دنیا کارب ہے بعنی پرورش کرنے والا ہے۔ جس میں کہ ہم کو ہتایا گیا ہے کہ شکر کرواس خدا کا جس نے وہ کتاب بھیجی کہ جس نے پہلی سب کتابوں کو موقوف کرکے جو مختلف قو موں کے لئے تھیں اس کتاب کوار سال کیا کہ جو ربوبیت

عالمین کی صفت کے ماتحت اب سب دنیا کی ربوبیت کرے گی۔ اور خواہ کسی مقام کارہنے والا آد می ہوسب کے لئے اس نے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور کسی دکھیارے کو رد نہیں کرتی اور کسی سائل کو دھتکارتی نہیں۔ نہ کسی ملک کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص کرتی ہے۔ چنانچہ بید وہ آیت ہے کہ مسلمان اس کو دن میں کم سے کم چالیس دفعہ تویز ھی چھوڑتے ہیں۔

علادہ اس کے سور ۃ انعام کے رکوع ۲ میں خدا تعالی رسول اللہ اللے اللہ کو فرما تا ہے کہ ان الوكول كوكمه دے كه أوْجِي إِلَى مُذَا الْقُرْ أَنْ لِأُنْذِرَ كُمْ بِهِ وَ مَنْ كَلُغُ (الانعام: ٢٠) يعنى وحي كياكيا ہے میری طرف میہ قرآن تاکہ میں تم کواس ہے ڈراؤں اور اس کو ڈراؤں جس کو یہ پنچے۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ بیہ قرآن ہرایک مخص کے لئے ہے۔اور کسی قوم یا ملک کی خصوصیت نہیں جس کے کان میں بدیڑے وہی مخاطب ہے اور کوئی نہیں جو کمہ سکے کہ میں تو اس کے مخاطبین میں ہے نہیں ہوں۔ بلکہ جس کویہ پہنچ جائے اس کو آنخضرت الالھا ہے کے دعویٰ کی طرف جھکنایزے گا۔اور سستی یا شرارت پر کوئی عذر نه سناجادے گا۔ چنانچہ اس آیت میں ایک پیشکو ئی بھی ہے اور وہ بیہ کہ خدا تعالی آنخضرت الطالطیج کو فرما تاہے کہ قرآن شریف کے منکرین کے لئے جو سزا کیں بتائی گئی ہیں اور بیہ جو کما گیاہے کہ جو شرارت کرے گااور اس کتاب سے ٹھٹھاکرے گاوہ ہلاک ہو گااور دنیا میں ذلیل ہو گا۔ وہ صرف اہل عرب کے لئے نہیں بلکہ دنیا بھرمیں جماں جماں نیہ جائے گاو ہیں اس کے مقابلہ کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے ۔ اور ان کے لئے بھی نذیر ہو گا۔ چنانچہ اس لئے فرمایا كه لِأُ نَذِرُ كُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ لِعِن مَا كه افذاري پينگو ئي تم كوبھي اور جن كويه پنچ ان كوبھي سادي جائے۔ اور بیہ قرآن شریف کا ایک عظیم الثان مجزہ ہے اور آیت ہے کہ جس کے مقابلہ میں اور کوئی کتاب نہیں ٹھسر سکتی چنانچہ آتھم اور لیکھرام نے اس پیگار ئی کے مطابق اپناانجام دیکھ لیااور اس پیکلوئی کے شاہر ہے اور دیگرلوگوں نے بھی اس کامشاہدہ کیا۔ پس علاوہ اس کے کہ اس آیت سے یہ نکاتاہے کہ قرآن شریف سب دنیا کے لئے ہے۔ یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ جس کو یہ پنچے اس کے لئے بیرانذار ساتھ موجود ہے۔ کہ اس شہنشاہی پروانہ سے اگر ٹھٹھا کرو گے۔ تو آنخضر کے اس لَتَ آئَ عَظ كم سب دنياكو كمدوي كم لا نُذِدَ كُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ.

علادہ ازیں سورۃ اعراف رکوع ۲۰ میں ہے کہ قُلْ آیا تیکا النّا کی اِنْتِی رَسُولُ اللّٰہِ اِلْدَیکُمْ جَمِیْکُ النّا اللّٰہِ اِلْدَیکُمْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ا

باشندوں کے لئے مبعوث ہو کر آیا ہوں۔ اور میرانصحے والا اللہ ہے۔ جو کہ آسان و زمین کا بادشاہ ے اور مالک ہے۔ اس لئے میری بات کوہلکامت خیال کروبلکہ یا در کھوکہ اگرتم نے میرامقابلہ کیاتو لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ ملك اي كام وه تم سے فور اچھین لے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں كه آنخضرت الله المنافظة كاجس نے مقابله كياوه ذليل مؤااور علاوه اور ذلتوں كے ملك بھي خالي كرنايزا پھر آپ کے سیح متبعین حضرت ابو بکرصد بق" 'حضرت عمر" 'حضرت عثمان" اور حضرت علی" اور حضرت معادیہ "کے زمانوں میں بھی جو کوئی سامنے آیا ذلیل ہۋا اور خائب و خاسر ہوا۔ چنانچہ اس و قت تو اور رنگ تھااب بھی یادری صاحبان نے جس و قت سے اسلام کے برخلاف منہ زوری کرنی شروع کی ہے اس وقت سے یورپ سے پادریوں کی حکومت مٹتی جاتی ہے۔ اور اب صرف چند جگہ ہی رہ گئی ہے۔ ورنہ کل یورپ میں ان کاسکہ چلنا بند ہو گیاہے۔ وہ طاقتیں جو کرو ڑوں روپیہ ان کی مدد کے لئے خرچ کرتی تھیں اب روپیہ دیناتو الگ خود ان سے وصول کرنا چاہتی ہیں۔انگلتان سے ان کاد خل اٹھ گیا۔ فرانس و بلجیم سے ان کاد خل اٹھ گیا۔ جر من سے ان کوجو اب ملا۔ ایشیامیں ان کی ذلت ہوئی تو امریکہ نے ان کی اطاعت کا جو اا تار کر پھینک دیا۔ چنانچہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ جس وقت سے اسلام کے برخلاف انہوں نے زہر اگلنا شروع کیا ہے اور قرآن شریف کی ہتک پر کمر باندھی ہے تبھی سے ان پر تاہی آنی شروع ہوئی ہے۔اور کہاں تو باد شاہ تک پادریوں سے ڈرتے تھے۔ اور کمال ندہب کے برخلاف نیصلے ہو رہے ہیں اور اگریادری صاحبان کچھ جوں چراکرس تو گور نمنٹ تو الگ عوام تک بھی گر جا پھونک دیتے ہیں۔ لمبی تحقیقات تو تاریخوں سے ہو سکتی ہے۔ میں ایک داقعہ یہاں لکھ دیتا ہوں جس سے میری تصدیق ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہے۔ ایف آرنلڈ مسلم مثن سوسائی کے آ نربری سیرٹری کی کتاب اسلام اور عیسائیت سے جو کہ ۱۸۷۴ء میں چھپی ہے۔ ہم کو معلوم ہو تا ہے کہ سب سے اول مسلمانوں کے برخلاف اگر کوئی با قاعدہ سوسائٹ تیار ہوئی ہے- تووہ ۱۸۲۲ء میں بیل کے مقام پر ہوئی ہے- (جو کہ غالباسو شرر لینڈ میں ہے) چنانچہ اس سوسائٹی نے ایک ہزار سے زائد مشنری ادھرادھر بھیج تھے۔ گریہ سوسائٹی بہت جلد ۱۸۳۳ء میں گور نمنٹ کے تھم سے ملک بدر کی گئی۔ چنانچہ ڈاکٹر فنڈر جو میزان الحق کا مصنف ہے۔ وہ بھی اس گروہ کے ساتھ یورپ سے بھیجاگیاتھا۔ مگرہم دیکھتے ہیں کہ خداتعالی نے فور اہی اس سوسائٹی کو مفسد قرار دلوا كر ذلت كے ساتھ ملك بدر كرا ديا۔ مگرچو نكه يادري صاحبان نے نفيحت حاصل نہيں كي اس لئے آج ہم دیکھتے ہیں تو یو رپ میں کہیں ۔ یو نیٹرین فرقہ کا زور ہے ۔ جو یسوع کی ابنیت پر سوسو قتقہہ لگا تا ہے۔ تو کہیں فری تھنکر پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کاکام ہی پادری صاحبان کو گالیاں دینااور ان کے راز
پوشیدہ کو ظاہر کرنا ہے۔ گریہ باتیں بھی کچھ نہ تھیں اگر یورپ مسحبت پر قائم رہتا گرجو لوگ
یورپ سے دنیا کو نجات دینے کے لئے نگلے تھے۔ ان کے اپنے وطن میں اسی فی صد سے بھی زیادہ
لوگ دہریہ ہو گئے ہیں۔ اور ای وجہ سے جمال جمال پادریوں کا کچھ اختیار تھا۔ ان کو اس سے ب
د خل کر دیا گیا ہے۔ یہ اس آیت کے ماتحت ہے کہ کہ ممثلے السیمانی بیو والاکٹر میں چھوٹر تا گراس کو جو تو بہ
خدا ہی کا ہے۔ وہ اس پاک کتاب پر محملے کہ کہ والوں کو بغیر سزا کے نہیں چھوٹر تا گراس کو جو تو بہ

تیسری آیت اس بارے میں سورة سباکے رکوع ٣ میں ہے کہ و مَا اُدْ سَلْنَا اِللَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرٌ ا وَّ نَذِيْرًا وَ لَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ (سا:٢٩) لِعِنى بَم نَ تَجْه كونهي بهيجا مگر صرف اس لئے کہ اب تمام دنیا کے لئے ایک نبی کی ضرورت تھی اور وہ اس بات کی محتاج تھی کہ بجائے الگ الگ نبی آنے کے ایک ہی نبی آئے جو کامل اور مکمل ہو جس کے وجو دیر تمام دنیا کی ہدایت کادارومدار ہواور جس کے توسط سے لوگ اس خالق حقیقی تک پہنچیں کہ جس تک پہنچناتمام بزر گیوں سے بزرگ تراور تمام انعامات سے بڑاانعام ہے۔اس لئے ہم نے تجھ کواس کام کے لئے چنااور بشیرو نذیر بناکر مبعوث کیا۔ مگراکٹرلوگ جانتے نہیں اور تیری بے کسی کودیکھے کر کہتے ہیں کہ بیہ شخص جوابیا کمزورادرغیرمشہود ہے۔اس کی تعلیم اور ہدایت تمام دنیامیں کس طرح پہنچے گی-اور کس طرح تمام دنیا کے لئے بشیرو نذیر ہو جائے گا-ایک ہمار امقابلہ تو پیہ کر نہیں سکتا- پھرسب دنیامیں اس کے پیرو کس طرح پھیل جا کیں گے اور بیہ چند آدمی بڑھتے بڑھتے کل دنیا کا اعاطہ کس طرح کرلیں گے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے خیالات و اقوال کو اس طرح ظاہر فرما تا ہے کہ جب مخالفین اسلام نے آنخضرت الفاظیم کامیہ قول ساکہ میں سب دنیا کے لئے مبعوث ہۋا ہوں اور سب کے لئے بشیرو نذیرے ہو کر آیا ہوں اور میری تعلیم ہر جگہ کھیل جائے گی تووہ حیران ہوئے ؤیگؤ لُوُ نُ مُتلّٰہ لَمذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰحِ قِيْنَ (سا:٣٠) يعني أكرتم سيح ہوتو بيه وعده كب يورا ہو گااور كب آپ کی بشارت اور آپ کا نذار تمام دنیامیں پھیل جائے گا۔ اور آپ کے دستمن ذلیل اور پیرد باعزت مول كي - اس ير خدا تعالى فرما ما - كم قُلْ لَكُمْ مِّيْعَادُ يُوْمِ لاَّ تَسْتَاْ خِرُ وْنُ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِ مُوْنُ (سا: ٣١) ان كو كه دوكه دوكه دو سرول سے تم كوكيا اپني سنوكه تمهارے لئے ايك يوم (جو الهامی کتب میں ایک قلیل مدت سے مراد ہوتی ہے) کی مدت مقرر ہو چکی ہے۔اب اس مدت کے

اندراندرتم کوتواندار سادیا جائے گا-اور موقعہ بدر پرتم کواس انکار کی حقیقت معلوم ہو جائے گاہاقیوں کامعاملہ خدا کے سپردہ جب ان کاموقعہ آئے گاان تک بھی یہ کلام پہنچ جائے گا-ہاں تہمارا
واقعہ ان کے لئے ایک عبرت کاکام دے گا- چنانچہ ان لوگوں نے بدر کے موقعہ پر اپنی قسمت کا انجام
د کیج لیا اور کچھ مدت کے اندر اندر ہی اسلام دنیا میں پھیل گیا جو کہ ایک عقمند کے لئے ایک بردی
آیت ہے۔جوند کورہ بالا آیت کے مطابق یوری ہوئی۔

پھرچو تھی آیت میں جس میں آنخضرت اللہ اللہ کہ عدہ کی میعاد بیان کی گئے ہے کہ کب تک آپ کا ند بہ قائم رہے گا۔ یہ ہما کان مُحمَّدُا بَا اَحْدِ مَّنْ رِّ جَالِکُمْ وَ لٰکِنْ دَّ سُولَ اللّٰہِ وَ کَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَبْعُ عَلِیْمًا (سورۃ احزاب: ۴) یعن نہیں ہیں آنخضرت اللہ اللہ کہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اور رسول بھی کیے کہ خاتم النبیق ہیں اور اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اور رسول بھی کیے کہ خاتم النبیق ہیں اور اللہ تعالی ہرا کیک چیز کا جانے والا ہے۔ اور کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس آیت میں خد اتعالی نے فرمایا ہے کہ آنخضرت الله الله علی ہیں۔ اور آپ کے بعد اب کوئی شخص نہیں آگے گاکہ جس کو نبوت کے مقام پر کھڑاکیا جائے۔ اور وہ آپ کی تعلیم کو مندوخ کردے اور نئی شریعت جاری کرے بلکہ جس قدر اولیاء اللہ ہوں گے اور متی اور بہیزگار لوگ ہوں گے سب کو آپ کی غلامی میں ہی ملے گاجو پچھ ملے گا۔ اس طرح خد اتعالی نے بتادیا کہ آپ کی نبوت نہ صرف اس زمانہ کے لئے ہے۔ بلکہ آپندہ بھی کوئی نبی اور نہیں آگے گا بلکہ اب آپ کی نبوت نہ صرف اس زمانہ کے لئے ہے۔ بلکہ آپندہ بھی کوئی نبی اور نہیں آگے گا بلکہ اب بھر نکلے گاوہ در گا ہائی میں نہیں پہنچ سکے گا۔ اور بہی لوگوں کی ہدایت کاموجب ہوگی جو اس سے بہہ نہے گاوہ در گا ہائی میں نہیں پہنچ سکے گا۔ اور بہی لوگوں کی ہدایت کاموجب ہوگی جو اس سے بہر نکلے گاوہ در گا ہائی میں نہیں نہیے کے گا۔ اور بہی لوگوں کی ہدایت کاموجب ہوگی جو اس سے باہر نکلے گاوہ در گا ہائی میں نہیں نہیے سکے گا۔

اس جگہ ایک اور نکتہ یادر کھنا چاہئے کہ اس آیت میں خداتعالی فرما تاہے کہ کا ٹا اللہ بِکلِّ شُکُرُی عَلَیم اس جگہ اس کاجو رُکوئی معلوم نہیں ہو تا۔ کیو نکہ اللہ تعالی نے جس قدرباتیں بیان فرمائی ہیں وہ ظاہر ہیں۔ ان کے لئے یہ بتانا کہ اللہ تعالی ہرا یک چیز کاجانے والا ہے کچھ ضروری نہ تھا۔ سواصل بات یہ ہے کہ یماں آپ کے خاتم النبین ہونے کے متعلق ایک پیگلوئی ہے۔ اور وہ یہ کہ آنخضرت اللے اللہ ونیا ہیں سینکڑوں نبی گذرے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ اور جنوں نے بردی بردی بردی کامیابیاں دیکھیں بلکہ کوئی صدی نہیں معلوم ہوتی کہ جس میں ایک نہ ایک جگہ مدی نبوت نظرنہ آتا ہو۔ چنانچہ کرش 'رام چندر' جوھ' کنفیوش' زرتشت' موٹی اور عیلی قوالے ہیں کہ جن کے بیرواب تک دنیا میں موجود ہیں۔ اور بردے زور سے اپناکام کررہے ہیں۔ اور

ہرایک اپنی ہی جائی کادعویٰ پیش کر تا ہے۔ گر آنخضرت الطاقیۃ کے دعویٰ کے بعد تیرہ سوہر س گزرگئے ہیں کہ کسی نے آج تک نبوت کادعویٰ کرے کامیابی عاصل نہیں گی۔ آخر آپ سے پہلے بھی تولوگ نبوت کادعویٰ کرتے تھے۔ اور ان میں سے بہت سے کامیاب ہوئے۔ (جن کو ہم تو بچا ہی سجھتے ہیں) گر آپ کی بعث کے بعد یہ سلسلہ کیوں بند ہو گیا۔ اب کیوں کوئی کامیاب نہیں ہو تا صاف معلوم ہوتا ہے کہ دہی پینگوئی ہے کہ آپ خاتم الجنسین ہیں۔ اب ہم اسلام کے مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کرکیانشان ہو سکتا ہے کہ آپ کے دعوے کے بعد کوئی شخص جو مدی نبوت ہوا ہو کامیاب نہیں ہوا۔ پس اس کی طرف اشارہ تھا کہ کان اللہ بگل شیئے علیما یعنی ہم نبوت ہوا ہو کامیاب نہیں ہوا۔ پس اس کی طرف اشارہ تھا کہ کان اللہ بگل شیئے علیما یعنی ہم جھوٹا آدی بھی ایساد عویٰ نہیں کرے گا کہ ہم اس کوہلاک نہ کردیں۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی پیشگوئی جھوٹا آدی بھی ایساد عویٰ نہیں۔ اگر ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ مگر اس طرح نہیں کہ کی ہے کہ اس کار تا کسی سے ممن نہیں۔ اگر ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ مگر اس طرح نہیں کہ کسی نے دعوئی کیا ہو۔ اور لاکھ دولا کہ اس کی بیرو ہو گئے۔ بلکہ ایسا آدی کہ جس نے آخضرت الطاقیۃ یا آپ سے پہلے نہیوں کی طرح کامیابی عاصل کی ہو مگر کوئی نہیں جو ایسی نظیر پیش کر سے آ

غرض قرآن شریف نے بڑے زورہے دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام دنیا کے لئے آیا ہوں اور ہر
زمانہ کے لئے ہوں مگر برخلاف اس کے جیسے کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں۔ دو سری کتب کا بید دعویٰ
نہیں۔ اس لئے ان کا دعویٰ کرنا کہ ہم نجات سب عالم کے لئے بیش کرتے ہیں۔ کسی طرح بھی
درست نہیں اور ان کا کوئی اختیار نہیں کہ ابنی تعلیم غیر ندا ہب کے سامنے پیش کریں۔ اور جب ان
کو ان کی کتب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتیں تو ہمارے سامنے ان کا ابنی نجات کو پیش کرنا ہی
غلط ہے۔ کیونکہ ان کی نجات تو انہیں تک محدود ہے اور اسلام کی نجات سب دنیا کے لئے ہے۔ اور
چونکہ خد ا تعالی رب العالمین ہے۔ اس لئے بچی بات یہ ہے کہ اصل نجات وہی ہے جو اسلام پیش
کرتا ہے۔

جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں میری غرض اس مضمون کو اس جگہ لکھنے سے صرف ہی ہے کہ میں بتاؤں کہ ان لوگوں کی کتب ان کو اجازت ہی نہیں دیتیں کہ یہ اپنی نجات دو سروں کے سامنے پیش کریں۔ پھر ہمار اان کامقابلہ کیا چنانچہ میں نے ہرایک ند ہب کے متعلق الگ الگ ثابت کیا ہے کہ سوائے اسلام کے مسیحت اور آرین ند ہب کاغیر قوموں میں پھیلانا بالکل خلاف اصول ہے۔ اور منع ہے چنانچہ اس لئے ان کا ہم سے نجات کے بارے میں بحث کرنا خلاف اصول ہے۔

اب میں اصل مضمون کی طرف لوٹما ہوں اور سب سے پہلے بیہ بتا تا ہوں کہ اسلامی نجات کیا ہے۔ اور بید کہ واقعی وہی نجات سچی اور حقیقی ہے۔ اور باقی سب مذاہب کی پیش کردہ نجاتیں ناقص ہیں۔

برایک مضمون پر قلم اٹھانے سے پہلے ضروری ہو تاہے کہ اس کی تشریح کر نے میں نجات کی تعریف دی جائے تاکہ ایک تو مضمون کے حصہ کرنے میں آسانی ہو۔اور ایک پڑھنے والے کواس کے سجھنے میں مدد ملے۔اس لئے میں لفظ نجات کی تحقیقات کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔

یادرہے کہ نجات ایک عربی زبان کالفظ ہے کہ جس کے معنی دریافت کرنے کے لئے ہم کو عربی لغات کی طرف رجوع کرناپڑ تاہے۔ اس لئے میں مناہب سمجھتا ہوں کہ اول لفظ نجات کے وہ معنی جولغت عربی ہم کو بتاتی ہے لکھ دوں۔

مَاج العروس جلد ١٠ صفحه ٣٥٦ ير لكها ٢ كم ألنَّجَاةُ الْخُلاص مِمَّا فِيْهِ الْمَخَافَةُ وَ نَظِيْرُ هَا الْمَلاَمَةُ ذَكَرَهُ الْحَرَالِيْ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ مِنَ النَّجُوَةِ وَ مِنَ الْإِرْ تِفَاعُ مِنَ الْهَلاكِ وَقَالَ الرَّاغِبُ أَصْلُ النَّجَاةِ الْإِنْفِصَالُ مِنَ الشَّيْءُ وَمِنْهُ نَجَا فُلاَنُ مِنْ فُلاَنٍ اب اس صورت میں نجات کے تین معنی ہوئے - ایک تو خوف والی چیز سے خلاصی دو ہرے یہ کہ ہلاکت کی جگہ سے او نچاکر دینا اور ٹیلہ پر جگہ دینا اور تیسرے کسی چیز سے جدا ہو جانا مگر بسرحال ہم کو ان تینوں معنوں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ نجات کتے ہیں کسی مکروہ چیز سے پچ جانے کو۔ پس اب ہم نداہب کو دیکھتے ہیں توان کااصل مقصد خداتعالیٰ کی نارا ضگی ہے انسان کو بچانااو راس ہے سچا تعلق پیدا کروانا ہو تاہے۔ اس لئے نداہب نے جو بیر لفظ لیا ہے اور استعال کیا ہے تو انہوں نے اس کو انہیں نہ کورہ بالا معنوں میں استعال کیا ہے۔ اور نجات کے لفظوں کو اپنی اصطلاح میں خدا تعالیٰ کی نارا ضگی ہے بیخے اور اس کی رضاحاصل کرنے پر حفر کیاہے۔ اور واقعی اگر دیکھا جائے تو اصل خوف تو خدا تعالی کی ناراضگی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو پھر ہرایک آفت سے انسان محفوظ ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو ساری دنیا کی نعمتیں موجو د ہوتے ہوئے بھی کوئی سکھ اور چین اور آرام نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسی نے سچ کہاہے کہ خداراضی ہوتو کل جہاں راضی ہو تاہے اور اگروہ ناراض ہو تواور توادر خودایئے ہاتھ پاؤں تک نافرمان اور قابوسے باہر ہوجاتے ہیں۔اس دجہ ہے اگر کسی چیزے ڈر ہو سکتا ہے تووہ غضب اللی ہے۔ پس کل مذاہب نے غضب اللی ہے بچنے اور

رضائے اللی کے حصول کا نام نجات رکھا ہے۔ اور اس حد تک کل مذاہب مثفق ہیں۔ کیکن دو سرے قدم پر اختلاف شروع ہو تاہے۔ کیونکہ بعض ندا ہب تو ایک بات پیش کر کے کہتے ہیں کہ جس کو بیہ حاصل ہو جائے تو وہ خدا کی نار ا ضگی ہے نجات پاگیا دو سرے اس کے برخلاف کوئی اور بات پیش کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جب تک اس درجہ کو انسان حاصل نہ کرے تب تک نجات ناممکن ہے۔ پھراس بات پر جھگڑااٹھتاہے کہ ایک شخص اگر گناہ کر تار ہااو رایک خاص وقت تک خدا تعالی سے باغی رہاتواب اس کی توبہ قبول کر کے نجات ملے گی یا نہیں اور اگر ملے گی تو کس طرح؟ ای طرح اور بہت سے مسائل ہیں کہ جن پر مختلف ندا ہب آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔اس لئے مئلہ نجات کے حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظرر کھ کرغور کیا جائے۔ کیونکہ ہرایک ندہب کا پیروجب اس لفظ کو استعمال کرتاہے توایئے عقائد کے ماتحت وہ اس لفظ کے ا یک خاص معنی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ چنانچہ جب ایک عیسائی اس لفظ کو استعمال کرے گاتو وہ اس ہے یہ مراد لے گاکہ بچھلے گناہوں سے تو بہ کے ذریعہ نجات نہیں ہوتی بلکہ کفارہ مسے پر ایمان لانے ہے نجات ہوتی ہے۔اورایک آریہ جباس لفظ کواستعال کرے گاتواس کامقصدیہ ہو گاکہ پچھلے گناہوں کی سزا بھگتے بغیرانسان نجات یاہی نہیں سکتااور جب تک کہ وہ مختلف طرح کی جونوں کے چکرمیں پھنس کراینے گناہوں کا کفارہ نہ کرے تب تک کسی قشم کی مکتی کی امید کرنی اس کاخیال خام ہے۔ یا ایک مسیحی جب نجات کاذکر کرے گا۔ تووہ اس بات پر پکاہو گا۔ کہ گناہ گاروں کے لئے دوزخ ابدی ہے۔اور آریہ نیکیوں کے لئے مکتی کوابدی قرار نہ دے گا۔ مگرمسلمان ان دونوں کے برخلاف خیالات رکھتا ہو گا۔ پس جب نجات پر بحث کی جائے تو ان تمام پہلوؤں پر نظرر کھنی ضروری ہے۔ کیونکہ بغیراس کے نجات کا مضمون کامل نہیں ہو تا۔ چنانچہ اس وجہ سے میں ارادہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے مضمون میں ان تمام پہلوؤں پر بحث کروں کہ جن سے نجات کامسکلہ یورا ہو تاہے۔ اور ہرایک حصہ میں جمال غیرمذاہب سے اختلاف ہو اس کو بیان کروں۔ اور ان کے دلا کل اور اسلام کے دلائل کاموازنہ کرکے بتاؤں کہ سوائے اسلام کے باقی سب نداہب کی پیش کردہ نجاتیں اینے ایک حصہ یا دو سرے حصہ میں سقم رکھتی ہیں ۔ اور اس وجہ سے ناقص ہیں ۔ مگرچو نکہ اسلام خد ای طرف سے ہے اس لئے اسلامی نجات ہر طرح کامل اور فطرت کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس خیال کو مد نظرر کھ کر سردست میرا ارادہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے عمر صحت اور

طاقت دی- توانشاءالله اس مضمون کو چه حصوں میں لکھوں گا- اول پیہ کہ کیااسلام میں پچھلے گناہوں

ہے نجات ہے یا نہیں۔اگر ہے تو کس طرح ؟ دوم یہ کہ کیااسلام انسان کے گناہوں سے پاک ہونے کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کس طرح؟ سوم یہ کہ کیا اسلام مرنے کے بعد گناہوں کی معافی کا قائل ہے یا نہیں؟ چہارم ہے کہ کیادوزخ کاعذاب غیرمحدود ہے؟ پنجم ہے کہ کیاجنت کاانعام منقطع ہے؟اور ششم خاتمہ جس میں انثاءاللہ اس مضمون کے متعلق متفرق باتوں کو بیان کیا جائے گا-ؤ سکا تَوْفِيْقِنَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

## کیااسلام میں پچھلے گناہوں سے نجات ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس طرح؟

جیساکہ میں پہلے لکھ آیا ہوں نجات کے مضمون کومیں نے مختلف چھ حصوں پر تقسیم کیاہے-اور ب سے پہلے میں نہ کورہ بالا ہیڈنگ پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جب ایک انسان خد ای طرف جھکتا ہے تو ضرور ہے کہ اسے پہلے ہی سوال بیش آئے کہ کیامیرے پہلے گناہ جو میں اب تک کرچکا ہوں وہ معان ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس سوال کے حل کئے بغیر نجات پر بحث کرنا ہے بھی فضول كيونكه جب گناه ہى معاف نه ہوئے تو پھر نجات كس طرح ممكن ہے-

یا د رہے کہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم خد انتعالیٰ کے غفار ہونے پر ہر حالت میں ایمان لائیں اور کسی وقت بھی اس کے بے پایاں فضل و کرم سے ناامید نہ ہوں۔ بلکہ ہردم یقین کریں کہ اگر خدا تعالیٰ کے انعامات ہمارے شامل حال نہ ہوں تو ہماری زند گیاں تکخ ہو جا ئیں اور جینا ہمارے لئے دو بھر ہو جائے اور یہ کہ وہ ہماری خطاؤں کومعاف کرتاہے اور اگر بچی تو بہ کی جائے جو فضل کی جاذب ہو تو ہمارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے وہ محبت سے ٹیر محبت کے قابل ہتی ہے جس کے مد نظرانسان کی اصلاح ہے اس کی ہلاکت نہیں پین جس وقت انسان اصلاح کی طرف جھکتاہے اور اپنی غلطیوں پر آگاہ ہو کران کے دور کرنے کی طرف توجہ کرتاہے تو آسان کے دروازے بھی اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور ملاّء اعلیٰ کی توجہ بھی اس کی اصلاح کی طرف منصرف ہوجاتی ہے۔ پس مبارک ہے وہ جوان باتوں پر غور کرے اور فائدہ اٹھائے۔

برخلاف اس کے مسیحی اور آرین بیر خیال کرتے ہیں کہ بچھلے گناہ قطعاً معاف نہیں ہو کتے جو ہو چکاسو ہو چکا۔ اب واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو یمی طریق ہے کہ آئندہ کے لئے گناہوں سے بچے اور بچھلے گناہوں کی سزا کا منتظررہے (مسیمی ایک طریق گناہوں کی سزاسے بچنے کا بتاتے ہیں مگروہ اس جگہ کچھ تعلق نہیں رکھتااس لئے انشاء اللہ آئندہ بیان ہوگا)

پس ہمارا اور دیگر نذاہب کا اس مسئلہ میں ایک عظیم الثان اختلاف ہے جس پر بحث کرنا ضروری ہے اور چونکہ ٹناہوں کی معافی کا تعلق خدا تعالی کی صفات سے ہے اور ساری بحث کا دارومدار اس پر آن رہتاہے کہ آیا خد اتعالی کی صفات بیہ چاہتی ہیں کہ انسان کے گناہوں کو بروقت توجہ معاف کیا جائے یا اسے ضرور ہی سزادی جائے اور باوجود اس کی ندامت اور پشیمانی کے اور آئندہ اصلاح پر آمادہ ہونے کے اس کو ہلاک کر کے چھوڑا جائے۔ اس لئے اولاً میں خدا تعالیٰ کی صفات یہ بچھ لکھنا چاہتا ہوں۔

یادرہے کہ ہی مسئلہ نہیں بلکہ جس قدردیگر مسائل میں نداہب کا اختلاف ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے چنانچہ دنیا کے نداہب پر نظرر کھنے والے اور ان کی شخصتات میں دلچپی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کل نداہب میں جب برائیاں پڑی ہیں۔ اور طرح طرح کی بدعات واخل ہوئی ہیں تو اس کا اصل باعث ہی ہے کہ مرور زمانہ سے ان لوگوں میں خدا تعالیٰ کی کسی ایک صفت یا بہت سی صفات کے متعلق غلط فنمی ہوگئی جس کی وجہ سے ان کے اعمال بھی بگڑتے گئی اور طرز پر آگئے مثلاً ایک فرقہ جو خدا تعالیٰ کی نسبت یہ خیال کر تاہو کہ خدا تعالیٰ کو ذرہ ذرہ کا علم ہو تا ہے۔ اگر مرور زمانہ سے وہ خد اتعالیٰ کے علم کی صفت کے سمجھنے سے دھوکہ کھا جائے اور اس کا یہ خیال ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو کلیات کا ہی علم ہے اور جزئیات کا علم نہیں۔ تو ضرور ہے کہ اسکے بہت سے عقائد ساتھ ہی بدل جائیں گے مثال کے طور پڑان کو مانا پڑے نہیں۔ تو ضرور ہے کہ اسکے بہت سے عقائد ساتھ ہی بدل جائیں گے مثال کے طور پڑان کو مانا پڑے گا کہ قیامت کو ان کے بہت سے گناہ خدا تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے سزاسے پی گا کہ قیامت کو ان کے بہت سے گناہ خدا تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے سزاسے پی جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی خیال کریں گے کہ خدا تعالیٰ کو دھو کہ بھی دیا جاسکتا ہے۔

غرضیکہ خداتعالیٰ کی ایک صفت میں غلط فئمی ہو جانے کی وجہ سے ہی ندا ہب میں اختلافات بیدا ہوئے ہیں اور اگر سب ندا ہب صفات اللیہ اور ان کے ظہور میں متفق ہوتے تو پھر کوئی اختلاف نہ ہوتا اور سب ندا ہب ایک ہی بات کے ماننے والے ہوتے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ سوائے بہت چھوٹے چھوٹے اور ان کے جھوٹے اور ان کے ظہور کے طریقہ میں بہت بچھ اختلافات ہوگئے ہیں۔ اس لئے آپس میں اس قدر بعد واقعہ ہوگیا

ہے کہ اگر ایک ند جب کو مانا جائے تو دو سرے کو ضرور ہی غلط کہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یا تو انہوں نے خد ا
تعالیٰ کی صفات میں کچھ کمی کر دی ہے یا زیادتی و رنہ اگر غور سے دیکھا جائے تو کیا ہنو دیا آریہ یا مسجی
یا یہو دی یا زر تشتی جان ہو جھ کر اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور دو زخ کو دیکھتے ہوئے اس میں
کو دنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بلکہ اس کے بر خلاف ہم دیکھتے ہیں تو دہریت کو چھو ڑکر باقی کل
مذاہب اس طاقتو رہتی سے تعلق پیدا کرنے کے لئے کوشاں ہیں اور مختلف طریق سے اور جائز اور
ناجائز وسائل سے اسے خوش کرنے اور اپنے پر مہریان کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں صرف فرق
ناجائز وسائل سے اسے خوش کرنے اور اس لئے راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔

ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چار آدمی ایک شہر کی تلاش میں نکلیں۔اور ایک توٹھیک سید ھے راستہ پر چلتا جائے اور باقی اپنی جلد بازی او'ر نافنمی کی وجہ سے اصل جہت کو چھو ڑ کر دو سری راہیں اختیار کریں اور ان میں سے کوئی شال کو جلا جائے کوئی جنوب کو چلا جائے اور کوئی مشرق کو چلا جائے۔ پس اس میں شک نہیں کہ بیہ سب اس شہر کی تلاش میں سرگر داں و کوشاں ہیں۔ لیکن بیہ فرق ہو گیاہے کہ ایک توان نشانات پر جو بتائے گئے تھے چلاجا تاہے اور آخر منزل مقصود کو پہنچ بھی جائے گا۔ مگرباقی تین نے اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں ان نشانات میں ملالیں کہ اصل راستہ سے بھٹک کر کہیں کے کہیں چلے گئے ۔او راگر اصل راستہ کی طرف نہ لوٹے تو ضرو رہے کہ اس طرح چلتے چلتے مر جا ئیں گے اور منزل مقصود کو نہ یا ئیں گے مگراس میں کچھ شک نہیں کہ ان کو بھی اس شہر تک پہنچنے کی تڑپ ہے۔اس طرح موجودہ نداہب میں سے سے ند ہب کو چھوڑ کر (خواہ وہ کوئی ند ہب ہو) باقی سب مذاہب کے پیرو گو خداتعالیٰ سے ملنے کی تڑپ رکھتے ہیں مگروہ نشانات جوان کواس کے ملنے کے لئے بتائے گئے تھے (یعنی اس کی صفات) ان میں انہوں نے ایسی خود ساختہ باتیں ملالی ہیں کہ اب وہ اصل راستہ سے بھٹک کر کمیں کے کمیں نکل گئے ہیں اور ان آلائٹوں کی وجہ سے جن میں آلودہ ہو گئے ہیں زمین و آسان کے خدا کو چھوڑ کراینے خیالات کے بموجب کچھ اور خدا تجویز کرکے ان کے پیچھے لگ گئے ہیں اور ان کی مثال ان بکریوں کی ہے کہ جنہوں نے رات کے وقت اپنے مالک کے قدموں پر چلنا ترک کر دیا اور اوھراوھر ہو گئیں اب چور ان کوبلا تاہے اور وہ اس کے بیچھے لگ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ اس کامالک ہے مگر صبح سے پہلے وہ ان کو قصاب کے سپرد کردے گااور آئنده ان کوایناگر دیکھنانصیب نه ہو گا۔

چنانچہ اس دھوکے میں پڑ کر کسی نے تو محبت کے جوش میں برہما، ونشنو 'کرشن اور رام چندر

کے بھیس میں اسے دیکھا۔او رکسی نے اس پاک ہستی کوورا 'شیر'مگرمجھ' کچھ کی شکل میں اعتقاد کیا۔ كى نے يوع كے رنگ ميں رنگين يايا- توكى نے بدھ كى صورت ميں جلوه گر (نَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ كُلّ ذٰلِكَ ) يهوديوں نے اگر موئ كى معرفت اس كاديدار چاہاتو زرتشيوں نے زرتشت كى وساطت ہے اس کی ملاقات کی خواہش کی مگریجی بات یہی ہے کہ وہ و راء الوریٰ ہستی اس بات کی محتاج نہیں کچھ 'گرمچھ یا کسی انسان کی صورت اختیار کرے اور بیہ بات اس کی صفات کے بھی ہر خلاف ہے۔اس کا دیدار اس کی صفات کی معرفت سے ہو تاہے چنانچہ اس سیجے مسئلہ کو رسول اللہ التلقيق كي معرفت خداتعالي نے ہم تك پنجايا اور فرمايا كه كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الثوريٰ:١٢) كه اس کی مانند کوئی چیز نہیں کہ جس کے بھیس میں وہ آسکے اور دو سرے مقام پر فرمایا کہ لاک ڈڈ دِ کُھُ الْاَبْصَارُ وَهُو يُدْدِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (الانعام:١٠٣) لعني بيرمادي آنكهين اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتیں ہاں وہ ان آنکھوں کی کنہ کو خوب پہنچتا ہے اور وہ برالطیف اور خبیرہے۔ پس ان سب بدعقائد کی جڑ صفات اللیہ ہے بے خبری ہی ہے اور بھی وجہ ہے کہ بعض نادان محبت کی وجہ سے بعض خد انمالو گوں کو خد ای سمجھ بیٹھتے ہیں اور بعض مخلو قات الہیہ کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس کی طرف قرآن شریف میں خداتعالی اشارہ فرما آہے کہ مُا قَدُرُ واا للّٰه حَقَّ قَدْرِم إِنَّ اللَّهُ لَقُوِيٌّ عَزِيزٌ (الج: 20) يعنى لوكول نالله تعالى كى ذات وصفات سے يورى آگاى حاصل نہیں کی اور نہ اس کی بڑائی کاپور ااند ازہ کیا تحقیق اللہ قوی اور غالب ہے۔ کیامعنی کہ لوگ جو غفلت میں پڑ گئے ہیں اور ایسے معبودوں کی طرف جھک گئے ہیں جو خود ضعیف ہیں اور کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتے اور نقصوں سے پاک نہیں ہیں بلکہ طرح طرح کے نقائص سے آلودہ ہیں ایسے لوگوں نے صفات اللیہ کا یوری طرفے سے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اور بلا سویے سمجھے من گھرت صفات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی ہیں ۔ کہ جن کی وجہ سے اصل معبود سے دور جایڑے ہیں اوریمی وجہ ہے کہ مسلہ نجات میں بھی مختلف اقوام نے دھوکہ کھایا ہے۔ ° اسلام کی تعلیم سے ہم کو معلوم ہو تا ہے کہ وہ پاک ذات جس کی محبت میں لا کھوں نہیں

اسلام کی تعلیم سے ہم کو معلوم ہو تا ہے کہ وہ پاک ذات جس کی محبت میں لاکھوں نہیں کرو ژوں روحیں بے چین رہی ہیں اور ہیں اور رہیں گی تمام نقائص سے پاک ہے اور کسی قتم کی اس میں کمی نہیں ہے بلکہ تمام نیک صفات کی وہ جامع ہے اور بالکل بے عیب ہے اور کوئی اعلیٰ صفت نہیں کہ جس کا ہو نااس ذات کے لئے ضروری ہو اور وہ اس میں نہ پائی جاتی ہو اور نہ کوئی اسی صفت ہے کہ جس کے ہونے سے اس میں نقص لازم آتا ہو...اور وہ اس میں پائی جاتی ہو۔

اور انسان کو اللہ تعالی کی صفات سے آگاہ کرنے کے لئے قرآن شریف میں مختلف جگہ پر صفات اللیہ کاذکر کیا گیاہے تا ایسانہ ہو کہ اس ندہب کے پیرؤوں کو بچھ مدت کے بعد خد اتعالیٰ کی صفات میں دھو کہ لگ جائے اور وہ سید ھے راستہ سے بھٹک جا کیں اور نیکی کا طریق ان سے بچھوٹ جائے اور صفات منسوب کریں کہ جو در جقیقت اس میں نہیں ہیں اور ان کا ہو نااس کے لئے عیب کا موجب ہو اور الی صفات جن کے نہ پائے جانے سے اس میں نمیں ہیں اور ان کا ہو نااس کے لئے عیب کا موجب ہو اور الی صفات جن کے نہ پائے جانے سے اس میں کمی لازم آتی ہو اور نقص وار دہو تا ہو ان صفات کو اس سے جد اگر دیں اور اس کے جانے ہیں اس حقیقی خد اکا دامن چھوٹر کر مصنوعی خد اور کے چچھے لگ جا کیں۔ پس قرآن شریف ہم کو بتا تا ہے کہ وہ خد اجس نے زمین و آسان کو پید اکیا اور ان میں طرح کے جانو رپیدا کئے اور انسان کو بنایا۔ اور بادلوں سے پانی آتارا۔ اور آگ اور ہو اسے انسان کے فوائد کی تحمیل کی وہ خد ابراطا قور خد اسے اور اس کے تمام فعل بالارادہ ہوتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کام کو وہ کرنا چاہے اسے کوئی رو کئے والا نہیں۔ اور جس کام کو وہ رو کنا چاہے اسے کوئی کرنے والا نہیں۔

 کوئی تبدیلی نہیں چاہئے۔ اس لئے ایبانہ ہو کہ تم خلاف فطرت ایسی صفات تجویز کرو۔ جو میری خلق کے خلاف ہیں۔ اور میں نے ان کو پیدا کیا بلکہ ہمیشہ عقل و فطرت سے کام لیا کرواور ان دونوں کو اپنا رہما بناؤ۔ اور جب تک تم خود ان میں تبدیلی نہ کرو گے اس وقت تک تم راہ راست پر رہو گے۔ اس جگہ پر یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ اسلام کا یہ منشاء ہر گز نہیں کہ عقل سے بالا کوئی علوم نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ فطرت و عقل کے مطابق کل علوم ہونے چاہئیں اس کے خلاف نہ ہوں مثلاً کوئی مطلب یہ ہے کہ فطرت و عقل کے مطابق کل علوم ہونے چاہئیں اس کے خلاف نہ ہوں مثلاً کوئی شخص ہم کو آکر بتائے کہ زید لا ہور گیا ہے تو یہ بات ہاری عقل سے بالا ہے خلاف نہیں کیو نکہ ہم کو سماع سے معلوم ہوئی ہے خود عقل بغیر کسی کی اطلاع کے اس بات کو دریا فت نہ کر عتی تھی۔ مگر جب سماع سے معلوم ہوئی ہے خود عقل بغیر کسی کی اطلاع کے اس بات کو دریا فت نہ کر سمی مقل و معتبر خبر ہم کو ملی تو ہماری عقل نے جوں ان کو معتبر خبر ہم کو ملی تو ہماری عقل نے ہوں ان کو فطرت کو انسان کا رہنما بتلاؤں گا میرا ہمی مطلب ہو گا کہ جن باتوں کے وہ برخلاف نہ ہوں ان کو قبول کروخواہ وہ کسی ذریعہ سے بایئے ثبوت کو پینچی ہوں۔

پی خدا تعالی اس آیت میں ہم کو بتا تا ہے کہ فطرت انسانی تو ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور اس میں ہم نے اپنے صفات کاپر تو ڈالا ہے بیس اس میں تبدیلی مت کرو۔ اور اس کو اپنار ہنما بناؤ۔ اور جب تک تم اس اصول پر چلتے رہو گے اور اس راہ کو نہ چھوڑو گے تو تم سید ھی راہ پر رہو گے اور ہماری صفات کے سمجھنے میں دھو کہ نہ کھاؤ گے۔ چنانچہ فرما تا ہے ذیلف الدین القیم مینی جو دین کہ اس طرح فطرت کے مطابق ہم کو چلا تا ہے اور وہ اصول ہم کو بتا تا ہے جو فطرت کے بر خلاف نہ ہوں اس طرح فطرت کے مطابق ہم کو چلا تا ہے اور وہ اصول ہم کو بتا تا ہے جو فطرت کے بر خلاف نہ ہوں وہی سی ہی ہیں اور انہوں نے خد اتعالیٰ کی حقیقت کو ہی سی ہی ہیں ہیں اور انہوں نے خد اتعالیٰ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا۔ اور وہ سید ھے راستہ سے دور جاپڑے ہیں اور کیو نکہ ان کی بات بے شبوت ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ جس سے وہ اپنے دعوے کو ثابت کر سیں اور رہے ایک ایسااصول ہے کہ جس کے وہ ایک دیل نہیں جانے۔

پس قرآن شریف سے معلوم ہو تا ہے کہ خداتعالی ایک حد تک انسان کواپے صفات کا مظہر بتا تا ہے اور جو طاقیس کہ خداتعالی میں ہیں ایک حد تک انسان پر اس کا پر تؤ ڈالا ہے ۔ چنانچہ اس کی تا تا ہے اور جو طاقیس کہ خداتعالی میں ہیں ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تنظیم اسکہ میں آپ فرماتے ہیں کہ تنظیم اسکہ عند جو با خلاق الله یعنی اے لوگو! تم اللہ تعالی کی صفات کا اپنے آپ کو مظہر بناؤ - اور وہ صفات حدنہ جو خداتعالی نے تم میں و دیعت کی ہیں ان کو ترک مت کرو - اور ان سے عافل مت ہو - بلکہ ان میں ترقی دو - اور اپنے آپ کو کامل مظہر بناؤ - چنانچہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ الشام ہیں کے اس کی ترقی دو - اور اپنے آپ کو کامل مظہر بناؤ - چنانچہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ الشام ہیں کے اس کی

اور بھی تشریخ کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب مومن اپنے آپ کو خد اتعالی کے بالکل سپرد کر دیتا ہے - تو
اس وقت خد اتعالی اس کے ہاتھ ہو جا تا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے اور زبان ہو جا تا ہے جس سے وہ
بولتا ہے اور کان ہو جا تا ہے جس سے وہ سنتا ہے - اور پاؤں ہو جا تا ہے جن سے وہ چلتا ہے - اس
حدیث کا بھی ہی مطلب ہے کہ انسان ایسااپی فطرت پر پکا ہو جا تا ہے کہ اس میں کسی فتم کی تبدیلی
بھی جائز نہیں رکھتا - اس لئے چو نکہ انسانی فطرت میں اللی صفات رکھی گئی ہیں اور اس کی کل
حرکات فطرت کے مطابق ہو جاتی ہیں تو اس وقت گویا اس کا ہرایک فعل خد اکا ہی فعل ہو جا تا ہے
اور ایساانسان خد اتعالی کا محبوب بن جا تا ہے -

پی اسلام نے سچے نہ جب کی بیہ نشانی بتائی ہے کہ وہ فطرت کے مطابق ہواس کے برخلاف نہ ہو
اور خدا تعالیٰ کی طرف ایسی صفات منسوب نہ کر تا ہو جو خلاف فطرت ہوں بلکہ ایسی صفات کو
منسوب کر تاہوجو عین فطرت کے مطابق ہوں-اور مشاہدہ بھی اس کی تائید کر تاہے کہ خدا تعالیٰ نے
انسان میں ایسی صفات رکھی ہیں کہ جن سے انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف کونسی
صفت منسوب کر سکتے ہیں اور کونسی نہیں۔

اس لئے جھے کو کوئی بڑے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں صرف اتناکمناکائی ہے کہ اگر انسانی فطرت میں ایسی طاقت نہ ہوتی تو وہ فدا کی صفات کو سمجھ ہی نہ سکتا کیو نکہ جو طاقت ایک چیز میں ہوتی ہی نہیں نہیں تو وہ اس قسم کاکام نہیں دے سکتی-مثلا بید کہ طویطے میں بولنے کی طاقت نہیں ہم لاکھ ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں تو وہ بولنے لگتا ہے لیکن چو نکہ بیل میں بولنے کی طاقت نہیں ہم لاکھ کو شش کریں وہ بھی نہیں بول سکے گاکیو نکہ اس میں وہ مادہ ہی نہیں رکھا گیایا یہ کہ او نب کو پر نہیں دیے گئے اور اس میں اڑنے کی طاقت نہیں رکھی گئی۔ اب لاکھ بھی ہم اس سے کہیں کہ تو اڑاور وہ پر ندوں کو اڑتا ہواد کیھے لیکن نہ تو اس کی قوجہ ہی اس طرف جاسکتی ہے اور نہ وہ اڑ ہی سکتا ہے اس طرح کل جانو رجن کو انسان کی طرح ترتی کی فاتت نہیں دی گئی آگر یہ ان کو سمجھانا چاہیں کہ دانا کے مروقت ترتی کی فکر میں لگار بنا ضروری ہو تا ہے اور ایجادوں سے اپنی قوم کو فائدہ بہنچانا اس کا فرض ہو تا ہے تو وہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کیو نکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی گئی۔ انسان کو دیکھو کہ کہاں سے کہاں ترتی کرکے آگیا ہے گرجانو رجس طرح ترجے سے دو ہزاریا تین ہزار انسان کو دیکھو کہ کہاں سے کہاں ترتی کرکے آگیا ہے گرجانو رجس طرح ترجے ہزاروں سال پہلے انسان کی طرح نئی نئی ایجادیں کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی طرح نئی نئی ایجادیں کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی طرح نئی نئی ایجادیں کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی طرح نئی نئی ایجادیں کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی طرح نئی نئی ایجادیں کرتی

رہے۔ مگر آج سے دو ہزار سال پہلے اگر انسان رتھوں پر سوار ہو تاتھااور اس کے بعد جنڈول اور پنیں اور سکھ یال وغیرہ سواریاں نکل آئیں پھراور ترقی کی تو گھو ڑے گاڑیاں ایجاد ہو ئیں اور پھر ان میں مختلف قتم کی کتربیونت ہوتی رہی اور وہاں سے انسان نے ترقی کی توپریل ایجاد کی اور پہلے اگر دس میل فی گھنٹہ رفتار تھی تو پھرپند رہ میل اور رفتہ رفتہ ایک سود س میل تک لے آیا اور سٹیم سے ترقی کی تو برقی طاقت سے کام لینے لگااور اس سے بھی بردھاتو ہوائی جہاز ایجاد کئے۔ مگر مکھی نے شد کے بنانے کے طریقہ میں اور ریٹم کے کیڑے نے کپڑے کے بنانے میں اس عرصہ میں نئی نئی ایجادیں نہیں کیں جس کی وجہ ہی ہے کہ ان میں بیہ طاقت ہی نہیں رکھی گئی۔اب اگر ہم کسی جانو ر کو فلیفہ کے مسائل سمجھانے بیٹھیں تو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ تبھی نہیں کیونکہ اسمیں وہ مادہ ہی نہیں۔ یں جب تجربہ ہم کو بتا تاہے کہ جو طاقت کسی چیز میں نہ ہو وہ اس سے کام نہیں لے سکتی تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ اگر انسان میں ان صفات کا پر تو نہ ڈالا گیا ہو جو خد اتعالیٰ میں ہیں تو پھر بھی وہ اس کی صفات کو سمجھ سکے ۔ خد اتعالیٰ کو ملنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ اس کی صفات کا کامل علم ہے پس جب انسان ان عفات کاعلم ہی نہیں حاصل کرسکے گاتو وہ ان کاعرفان کیو نکر حاصل کرے گا۔ پس اللی گیان یا عرفان کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان میں اللی صفات کا جلوہ موجو د ہواور میں مطلب ہے ان آیات و احادیث کاجو میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ انسان میں اللی صفات کاپر تو ایک حد تک ڈالا گیا ہے۔ اور اس کی فطرت اس طرح نیک بنائی گئی ہے کہ اگر وہ اس سے کام لے تووہ ضرور خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکتاہے۔ پس معلوم ہؤاکہ اللی صفات کے سمجھنے کاایک ہی طریق ہے کہ انسان فطرت انسانی کو دیکھے اور پھر ہرایک نہ ہب کی بتائی ہوئی صفات کو اس کسوٹی پر یہ کھے۔ تواسے معلوم ہو جائے گاکہ کونسانہ ہب سچاہے اور فطرت کے مطابق ہے اور کونساجھو ٹااور فطرت کے برخلاف-پس اب میں اسلام کادعویٰ مشاہدات کے دلائل سے ثابت کر آیا ہوں کہ انسان میں اللی صفات کا ضرور ایک حد تک جلوہ ہو ناچاہئے آکہ انسان اللی صفات کو سمجھنے کے لا کُق ہواور اگر اس میں وہ صفات نہ رکھے جاتے تو وہ ایک جانو رکی طرح جو فلیفہ کے مسائل ہزار برس پڑھانے پر بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللی صفات کے سمجھنے کے نا قابل ہو تا۔

پس اب ندا ہب کے دعادی کے پر کھنے کے لئے ہمارے لئے ایک بہت آسان راہ نکل آئی کہ اگر کسی ند ہب کادعویٰ عقل انسانی اور فطرت کے برخلاف ہو اور متعارض ہو تو وہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ جب ہماری فطرتیں الہی صفات کا جلوہ گاہ ہیں تو جو بات ہماری فطرتوں کے برخلاف اور صریح متعارض ہے ضروری ہے کہ وہ اللی صفات کے بھی برخلاف اور متعارض ہو۔ اس لئے اگر کوئی ند ہب خد اتعالیٰ کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب کرے کہ جو ہماری فطرتوں کے برخلاف اور متعارض ہے تو ہم فور اسمجھ لیں گے کہ بیہ صفت خد اتعالیٰ کی طرف منسوب کرنابالکل ناجائز اور منع ہے۔

اب جبکہ یہ طے ہو گیاکہ کل نداہب کی بنائی ہوئی اللی صفات کو مد نظرر کھ کرہم دیکھیں گے کہ
انسانی خلقت کس طرح واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ انسانی فطرت
میں ایسی صفات ہیں کہ جن کو وہ فطر تا نیک کہتا ہے اور بعض ایسے فعل ان سے سرز دہوتے ہیں کہ
ان کو وہ فطر تا برا کہتا ہے چنانچہ پھر تجربہ اور مشاہدہ اس پر گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ فعل نیک ثمرات
کالانے والااور یہ فعل برے نتا کج کاپیدا کرنے والا ہے مثلاً جب ایک انسان دو سرے سے محبت اور
افلام سے پیش آتا ہے اور کشادہ بیشانی سے ملا قات کرتا ہے تو دو سرے کے دل میں فطر تا اس کی
محبت بیدا ہوتی ہے اور اس کی بہتری کاخیال اس کے دل میں جاگزین ہوجا تا ہے۔

لیکن اگر برخلاف اس کے کوئی شخص دو سرے سے بج خلقی سے پیش آ تا ہے اور اخلاق ہمیدہ کو ترک کر دیتا ہے اور انسانیت کو چھوڑ کر درندگی کارنگ اختیار کرلیتا ہے تولوگ اس سے کنارہ کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی صحبت کو ترک کر دیتے ہیں اور اس سے جدائی اختیار کر لیتے اور اس کی عزت ان کے دلوں سے اٹھ جاتی ہے اور اس کی بجائے نفرت گھر کرلیتی ہے اور تمام علاقہ میں اس کی شکایات کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں میں انگشت نما ہو جاتا ہے۔

پس غور کرو کہ اس بااخلاق انسان کی محبت اور اس کج اخلاق کی نفرت کی کیاوجہ ہے اور کیوں اس کے ساتھ لوگوں نے تعلقات کو بڑھایا اور اس سے علیحد گی اختیار کی اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے تو فطرت انسانی کے جذبات کو ملحوظ رکھا۔ اور اس نے فطرت کو ہدل دیا۔

پھراسی طرح ایک شخص جو بردا معیا ہے اور پچ کی وجہ سے خواہ اس کا لقصان ہمی ہو جائے-وہ
اسے ترک نہیں کر آاور جھوٹ کے قریب نہیں جا آ۔اس کی بات پر تمام لوگ اعتبار کرتے ہیں اور
جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا آ۔ اور اس کی شماد توں کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کو
جھٹلانے والا خود جھوٹا سمجھا جا آ ہے۔ اور اس کے بر خلاف وہ شخص جو اپنی فطرت کو بدلتا ہے اور
جھوٹ کی نجاست کو استعمال کر تا ہے اور سے کے بولنے کے پاک طریق کو چھوڑ دیتا ہے اس کا اعتبار
اٹھ جا تا ہے اور غیر تو غیر خود اس کے یار و خمگسار تک اس کی باتوں کو خلاف و اقعہ سمجھتے ہیں۔ اور

اس کی بات کا انکار کرنا برانہیں بلکہ دور اندیش سمجھاجا تا ہے اور اس کی بدنای چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ اس طرح تمام نیک صفات کا نتیجہ نیک نکلتا ہے اور بد افعال کا نتیجہ بداور یہ ایک ایسا آلہ اور ایس کسوٹی ہے کہ جس پر انسان اپنی صفات کو پر کھ سکتا ہے اور اس طرح اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ صفات جو فطر تا نیک معلوم ہو تی ہیں وہ ہیں بھی نیک اور یہ کہ جو صفات فطر تا بر معلوم ہو تی ہیں وہ ہیں بھی نیک اور یہ کہ جو صفات اور تا کہ بھی بد نکلتے ہیں۔ پس فطرت کے پر کھنے کے لئے ایک تجربہ بھی انسان کو دیا گیا ہے کہ جس سے انسان اپنی فطرت کو پر کھتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ضمیر ہے کہ جو اس کی مددگار بی ہوئی ہے اور اس کو آگاہ کرتی رہتی ہے کہ اس کا کو نساکام فطرت کے مطابق ہے اور کون سابر فطرت کے برخلاف کام کرتی ہے تو فور ااس کو ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور گو کہ ایک مدت تک فطرت کے برخلاف کام کرنے سے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے اور فطرت انسانی منے ہو جاتی ہے وار اس کو ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور گو کہ ایک مدت تک فطرت کے برخلاف کام کرنے سے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے اور فطرت انسانی منے ہو جاتی ہے اور اس آئینہ کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو زنگ کی کشرت کی وجہ سے عکس قبول نہیں کرتا اور اپنی اصلی حالت کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر پھر بھی ایسے انسان کسی نہ کسی وقت فطرت کے مطابق بول ہی انہے انسان کسی نہ کسی وقت فطرت کے مطابق بول ہی انہے ہو جاتی ہے۔ کنجر تک اپنی ہوسے بیشہ نہیں کرواتے۔

پی معلوم ہو تا ہے کہ فطرت کمیں نہ کمیں سے اپناراستہ تلاش کرہی لیتی ہے۔ علاوہ ازیں اکثر بدیوں میں ایک حد تک انفاء کا خیال رہتا ہے جس سے انسان کو اس کی فطرت پر آگاہی ہوتی رہتی ہے۔ غرضیکہ فطرت انسانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض صفات کو وہ نیک خیال کرتی ہے اور بعض کو مکروہ ۔ پس اس فطرت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئنی صفت خد انعالی کی طرف منسوب کرنی نیک ہے اور کوئی بری ۔ جو صفات کہ انسان کے قد س پر دلالت کرتی ہیں ۔ اور وہ اس کے نقائص کو دور کرنے نیک کے لئے نہیں ہوں وہ خو دا تعالی کی طرف انسان منسوب کرتا ہے۔ اور جو صفات کہ بری ہوں یا نقائص پر دلالت کرتی ہوں تو ہ د انعالی کی طرف انسان منسوب نہیں کی جاتیں ۔ پس اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں رخم کا مادہ ہے اور سے ایک نیک صفت یقین کی گئی ہے اور اس کے بر خلاف جس بیں کہ انسان میں رخم کا مادہ ہے اور سے ایک نیک صفت یقین کی گئی ہے اور اس کے بر خلاف جس انسان نے رخم کے بر خلاف کام کیا ہو وہ خود لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے ۔ فطرت انسانی کو مشاہدہ کر کے دیکھ لو کہ سے شروع سے ہی رخم کی مختاج چلی آئی ہے ۔ چہانچہ آگر والدین کی طبیعت میں رخم کا مادہ نہ ہو تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ بچہ بڑھ سکے ۔ بچہ تو پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جائے گااور ایک دن بھی نہ ہو تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ بچہ بڑھ سکے ۔ بچہ تو پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جائے گااور ایک دن بھی

زندہ نہ رہ سکے گا۔ پس جبکہ والدین جو صرف بچہ سے ایک عارضی تعلق رکھتے ہیں اور اس کے اس دنیا میں لانے کے وسلہ ہی تھرے ہیں اور اس کے پیدا کرنے میں خود ان کی کوششیں کوئی دخل نہیں رکھتیں اس ذراہے تعلق کی وجہ ہے اپنے بچہ پر اس قدر رحم کرنے لگتے ہیں جو محبت بلکہ عشق کے نام سے موسوم ہو تا ہے تو خدا تعالیٰ جو کہ اصل خالق اور مالک ہے کیار حم نہ کرے گا؟ غرض کہ انسان بچین سے ہی رحم کامختاج ہے - والدین جب تک اس پر رحم نہ کریں وہ ایک دم بھی گزارہ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کے بہت سے قصوروں پر نظراندازی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے علم بچہ ہے اس کو کیاسزا دینی ہے۔ چنانچہ بچوں کو سزا دینے والے سخت بے رحم اور ظالم تصور کئے جاتے ہیں اور اپنے بچے تو الگ رہے دو سرے کے بچوں کو سزاملتے ہوئے دیکھ کربھی انسانی فطرت جوش میں آجاتی ہے اور فور اسفار شیں شروع ہوجاتی ہیں کہ یہ بے علم معصوم بچہ ہے اس کو سزاکیوں دیتے ہو۔اور بیرسب اس لئے کہ وہ ناقص ہے اور اس کاعلم اپنے کمال کو نہیں پہنچا۔اس طرح جب انسان براہو تاہے تو پھراس وقت سے عذر پیش کیاجا تاہے کہ جوان آ دی ہے۔ نادانی کی وجہ سے جوش جوانی میں ایسا کام کر بیٹھا۔ اور اس کے لئے بھی ایک راہ رحم کرنے کی نکال لی جاتی ہے اور جب وہ ذرابو ڑھا ہواتو پھر کہاجا تاہے ضعیف آدمی ہے سزاکے قابل نہیں معانی بہترہے۔غرض کہ فطرت انسانی ہروقت رحم کی ملتجی رہتی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ انسان کی فطرت میں رحم کامادہ کوٹ کو بھرا ہوا ہے اور وہ ہرونت اینے اوپر رحم چاہتا ہے اور دو سرے کے لئے بھی رحم کی درخواست کر تاہے مثلاً جو شخص دو سروں پر رحم نہیں کر تااوران کے قصور د اور خطاؤں کو نہیں بخشادہ اپنے ہم چشموں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے اور او چھاکہلا تا ہے۔اور بیہ صفت انسانوں میں ہی نہیں بلکہ حیوانوں میں بھی بعض دفعہ نظر آتی ہے۔غرضیکہ احسان و مغفرت انسانی سرشت میں ہے اور بنی نوع انسان روز ایک دو سرے کے گناہوں پر چیثم یوشی کرتے رہتے ہیں ہاں اس پر بیہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بعض دفعہ مرحمت یعنی مغفرت کرنے سے اور مجرم پر رحم کرنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو یاد رہے کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ انسان عالم الغیب تو ہے ہی نہیں بعض د فعہ اپنے فیصلہ میں غلطی کر تا ہے اور جہاں عقوبت مناسب ہو تی ہے وہاں رحم کر بیٹھتاہے تو اس کا نتیجہ بھی براپیدا ہو تاہے اس صفت رحم پر کچھ اعتراض نہیں ہو تا کیونکہ میہ تو اس کو ہر خلاف فطرت استعال کرنے کی وجہ سے ہو تاہے۔ جیسے کہ ایک دوائی جو خواہ کسی ہی مفید ہو اور کسی ہی فیمتی اور لا ثانی ہو اگر کسی ایسے مریض کو دی جائے کہ جس کے لئے وہ

مضرے تو ضرور نقصان کرے گی۔ لیکن اس سے اس دوائی پر کوئی اعتراض نہیں پڑے گا کہ میہ خراب ہے مثلاً کو نین ایک بڑی مقدار میں ایک حاملہ عورت کو دے دی جائے تو وہ اسے نقصان کرتی ہے گواس سے کو نین پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو تاکیو نکہ یہ تو تشخیص کرنے والے کی غلطی ہے کہ اس نے مریض کی حالت کو نہ دیکھا۔ پس اگر رحم کو بے موقعہ استعال کرنے پر اس کاکوئی برا بتیجہ نکلے تو یہ تشخیص کا نقص ہے نہ کہ رحم کاکیو نکہ رحم تو بہر حال ایک عمرہ صفت ہے ہاں جب اسے غیر محل استعال کیا جائے گاتو ضرور اس سے نقصان ہو گا۔ پس اس قسم کے نقصانوں سے خود رحم پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اور وہ بسرحال ایک عمرہ صفت ہے۔ غرضکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رحم انسانی مرشت میں ازل سے پڑا ہوا ہے۔ اور رحم نہ کرنے والا اگر ظالم نہیں تو بخیل ضرور خیال کیا جا تا

خداتحالی نے ہرایک روحانی بات کا ایک پہلواس دنیا میں و کھایا ہے تاکہ انسان اس کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ اس طرح وہ معاملہ بھی ہوگا۔ اس کے مطابق اپنے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحم کی صفت پر جب تک عمل نہ کیا جاوے تو ہمارے اخلاق اپنا کمال حاصل نہیں کرتے چنانچے عدل خود بھی ایک عمدہ صفت رحم کے ماتحت ہے یعنی جبکہ ہم کسی کو اس کا پورا بدلہ دیں تو وہ عدل کملا تا ہے اور جب ہم اسے زیادہ دیں تو وہ احسان یا رحم کملا تا ہے جیسے کہ ایک مزدور جو سارادن کام کر تا رہا اور شام کو اسے آٹھ آنے مزدوری ملنی ہے آگر ہم اسے ایک روپ دیدیں تو یہ ہمارار حم ہے اور احسان ہم اور اس نعل سے ہماری دنیا میں بدنامی نہیں ہوگی بلکہ شمرت ہوگی اور ہماری نیکی کی لوگ تعریف کریں گے یا ایک قرضد ارجم نے ہمارا کچھ روپ یہ دینا ہے آگر ہم اس سے پورار و پیدوسول تعریف کریں گے یا ایک قرضد ارجم نے ہمارا کچھ روپ یہ دینا ہے آگر ہم اس سے پورار و پیدوسول کریں تو یہ ہمارا مرحم ہوگا۔ اور اس کو روپ یہ بخش دیں یا کم استطاعتی پر خیال کرے اس کو اور ڈھیل دیدیں تو یہ ہمارار حم ہوگا۔ اور اس پر ہم بدنام نہیں نیک نام ہوں گے اور خوداس شخص کے دل میں جو ہمارا مقروض ہے ہماری عزت پر ہم بدنام نہیں نیک نام ہوں گے اور خوداس شخص کے دل میں جو ہمارا مقروض ہے ہماری عزت یوجہ جائے گی۔

جیسا کہ قرآن شریف نے بھی اس مسئلہ کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ و کہ ذُو اُ سیّبِنَة سیّبِنَة کی شیّبَنَة کی شیّبَنَة کی اللّٰهِ إِنّه لاَ یُحِبُّ الظّٰلِمِینَ ﴿اللّٰوریٰ:۱۱) یعنی اس بات کی خدا تعالی اجازت دیتا ہے کہ جس نے جس قدر بدی تم سے کی ہے اس قدر اس کو سزا دے لو۔ لیکن اگر کوئی اصلاح سمجھ کر معاف کر دے تو وہ عند الله مأجور ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ کی

د ر گاہ میں انعام کامستحق ہو گا۔ ہاں بیہ خیال رہے کہ خد اتعالیٰ ظالمین کو پیند نہیں کر تا۔ یعنی نہ ان کو جنہوں نے ظلم کیااور نہ ان کو جنہوں نے اصلاح 'عفو میں دیکھ کر پھر بھی سزادی اور نہ ان کو جنہوں نے بے حیائی سے کام لیا اور عفو سے دنیا میں اور بھی فساد پیدا کیا۔ پس اس آیت سے صاف معلوم ہو تاہے کہ عفواور رحم عدل سے زیادہ عمدہ صفتیں ہیں اور اس سے اعلیٰ درجہ پر ہیں اور خود تجربہ ہم کو بتا تاہے کہ جب ہم عدل کرتے ہیں تواس کے لئے ہم ایسے مشکور نہیں ہوتے جیساکہ رحم کے و فت مِثلًا ایک مزدور کواس کی یوری مزدوری دے کرہم شکریہ کے مستحق نہیں ہوتے ہاں جب ہم اس کو کچھ انعام بھی دے دیں تواس و قت وہ دل سے ہمار اشکریہ اداکر تاہے اور دو سرے لوگوں کی نظروں میں بھی ہم قابل تحسین ٹھہرتے ہیں یا جبکہ ایک شخص ہم کو گالیاں دیتاہے یا مار تاہے تو اگر ہم اس وقت عفو میں اصلاح دیکھ کراس کو معان کر دیں جس ہے آئندہ اس کو نفیحت ہو جائے تو بیہ ہاراعیب نہیں سمجھاجائے گا۔ بلکہ ایک خوبی ہو گی اور لوگ بجائے اس کے کہ ہم کو ظالم کہیں کہ ہم نے عدل نہیں کیا کہ مزدور کو بجائے آٹھ آنے کے روپیہ دے دیااور قرض خواہ کومعاف کردیااور ہم کو تکلیف دینے والے کو بغیر تکلیف کے چھوڑ دیا بلکہ لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہم کور حم دل قرار دیں گے۔اور بجائے نقص کے بیہ فعل ہماری خوبی سمجھی جائے گی۔غرضیکہ انسان میں رحم کا مادہ ہے۔ اور عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور عدل سے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور حسب موقعہ رخم نہ کرنے والا ظالم تصور کیاجا تاہے ہیں جبکہ اس خوبی کواپنے اندر دیکھتے اور روز مشاہدہ کرتے ہیں تو پھرہم کس طرح کمہ سکتے ہیں کہ خداتعالیٰ اس خوبی ہے محروم ہے اور اس کی صفات میں رحم کاکوئی مادہ نہیں۔ پس انسانی مشاہدہ ہم کو بتا تاہے اور رو زرو شن کی طرح کھول دیتاہے کہ خد اتعالیٰ میں رحم کی صفت ضرد رہے ورنہ وہ نا قص ہو گااور نا قص ذات اپنے اندر آپ قائم نہیں رہ سکتی اور اس طرح خداتعالی کے وجو دہے ہی انکار کرنا پڑے گا-اور دہریت کی طرف رجوع کرناہو گایا کم سے کم یہ ماننا پڑے گاکہ جو نیک صفات ہم میں ہیں وہ خدا تعالیٰ میں نہیں اور بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جن میں ہم خدا تعالیٰ سے بڑھ گئے ہیں۔اور یہ ایک سخت کفراور شرک کا کلمہ ہے کہ جو ایک نیک آد می تبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لاسکتا۔غرض کہ اب میں ثابت کر چکا ہوں کہ خد اتعالیٰ نے اپنی ذات کے سمجھانے کے لئے ہم میں اپنی صفات کا ایک پر تو رکھا ہے جس شے کہ ہم نیکی اور بدی کو پہچان سکتے ہیں۔اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف کونسی صفت کامنسوب کرناخلاف شان ہے۔ اور کونسی صفت کااس ہے الگ کرنااس کے نقص پر دلیل ہے۔ چنانچہ قر آن شریف ہے میں نے

اس کا ثبوت دیا ہے اور پھر میں نے بتایا ہے کہ رخم کی صفت انسان میں ہے اور وہ عدل سے بڑھ کر سمجھی جاتی ہے اور اگروہ نہ ہوتی تو دنیا کا کار خانہ ہی الٹ جاتا - اور پھر قرآن شریف سے میں نے اس مسئلہ کو بھی نکال کر بتایا ہے کہ اسلام بھی اسی کا قائل ہے چنانچہ جب بیہ ثابت ہو چکا- تو معلوم ہوا کہ خد اتعالیٰ میں بھی رخم کا مادہ ہے اور وہ چو نکہ عدل سے بالا ہے اور اعلیٰ مرتبہ ہے اس لئے خد اتعالیٰ فد اتعالیٰ میں بھی رخم کا مادہ ہے اور وہ چو نکہ عدل سے بالا ہے اور اعلیٰ مرتبہ ہے اس لئے خد اتعالیٰ نے اپنی گوناگوں حکمتوں سے کام لے کر اس صفت کو بھی استعال کیا ہے - اور میرااس مسئلہ کو یماں کھیااس باعث سے ہے کہ اس مسئلہ کے حل ہونے سے نجات کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے - اسلام کے سوا دو سرے ندا ہب نے عدل اور رخم میں فرق محبوس نہ کرنے میں نجات کے معاملہ میں غلطی کھائی ہے اور اگروہ خد اتعالیٰ کی ان صفات میں دھو کہ نہ کھاتے تو بھی بھی نجات کے معاملہ میں ان کو غلطی نہ ہوتی ۔ معاملہ میں ان کو غلطی نہ ہوتی ۔

اب میں اسلام کی نجات کو بتا تا ہوں کہ وہ کس طرح انسانی نجات کو قوانین فطرت کے مطابق قرار دیتی ہے۔ سویاد رہے کہ خدا تعالیٰ ہم کو بتا تا ہے کہ میں رحمٰن ہوں۔ میں رحیم ہوں۔ اگر تم گنگار ہواور جمل اور ہم علمی سے یا معرفت کی کی سے تمہارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اور آتمہاری عمرکو گناہوں کے کیڑے نے گھن لگا دیا۔ اور تم ایک عرصہ تک اپنی ماں کی چھاتیوں سے جدا رہے ہواور مصنوعی بیتانوں کو جو دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بھوک ان سے دور نہیں ہوتی چوستے رہے ہو۔ اور ان دخوار گذار راہوں میں پڑے رہے ہوجو انسان کو صراط متعقم سے دور پیسنگ دیتی ہیں اور اس بچھڑے کی طرح جو اپنی ماں کو بھول کر ایک مصنوعی گائے کے بیچھے لگ بیسنگ دیتی ہیں اور اس بچھڑے کی طرح جو اپنی ماں کو بھول کر ایک مصنوعی گائے کے بیچھے لگ بیا ہے دہ سے کے اندر سوائے بھس کے اور پچھ نہیں میری پر ستش کو چھوڑ کر ہواو ہوس کے غلام بین دہے رہے۔ تو آؤ میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اور جیسے ماں اپ بچھڑے ہوئے بچہ کوجو ایک مدت تک آوارہ رہا ہواور پھراپنی آوارگی پر پشیمان ہو کر اپنی ماں کے گھر میں رہنے کے لئے آیا ہوا پنی ملک کے گھر میں رہنے کے لئے آیا ہوا پنی مائی کو بھلا دوں گا۔ اور نئے سرے سے تم سے عمد کلیجہ سے لگالیتی ہے و لیے میں تمہاری کل خطاؤں کو بھلا دوں گا۔ اور نئے سرے سے تم سے عمد باندھوں گا اور تمہاری کل کمروریوں کو نظراند از کردوں گالور تمہارے گناہوں کو میٹ دوں گا۔ اور تمہاری کو بھروں گا در تمہاری کو بھروں گا در تمہاری کا گردوں گا۔ اور تمہاری گاگان تک بھی تمہیں نہ اور تمہاری کو بھروں گا گوروں کو گھردوں گاکہ جس کا گمان تک بھی تمہیں نہ اور تمہاری کو بوشیدہ کردوں گا۔ اور تمہیں وہ پچھ دوں گاکہ جس کا گمان تک بھی تمہیں نہ

چَنْ يَجِهِ فَرِمَا تَا ﴾ كَمُ قُلْ يُعِبَادِيَ اللَّذِينَ اَسْرَ فُوْ اعَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّ حُمَةِ اللَّهِ إِنَّ الْمُلْهُ يَغْفِرُ الذَّنُوْ بَجَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وُ أَنِيْبُواۤ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا تِيكُمُ الْعَذَا بُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُ وْنَ (الزبر: ٥٥) لِعِن الدميرك بندو إكه جنهول في ا بنی جانوں پر زیاد تی کی۔ اور گناہوں میں ڈوب گئے اور خطاؤں میں غرق ہو گئے -اور ہروقت ظلم و تعدی میں گئے رہے ہواور جنہوں نے خدا کی راہ بھلا کراور راہ اختیار کرلی ہے اور اس مہربان اور سے محبوب کو چھو ڈ کر اور اشیاء سے دل لگایا ہے اور حقیقت کی بجائے جھوٹ کو پیند کیا ہے اور خالق کی جگہ مخلوق کو چن لیا ہے۔اور نیکی کو ترک کرکے بدی کو لے لیا ہے۔ناامید مت ہواور میری در گاہ سے مایو سی مت کرو۔ کیونکہ میں تو سب گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں اور ہرایک قتم کی خطاؤں سے درگذر کر تاہوں اور بردا مہربان ہوں تم گھبراتے کیوں ہو اور مایوس کیوں ہوتے ہو جس وقت تم کو سمجھ آئے۔اور تم معلوم کرلو کہ اصل سجی راہ کونسی ہے اور سلامتی کس طریق میں ہے اور ہدایت کاراستہ کونسا ہے اور نیکی اور تقویٰ کیا ہے اور بدی میں کون کون سے نقائص ہیں اور گناہوں سے کیا نقصان ہے اور تمہارے دل نیکی کی طرف جھک جائیں اور تم کو سچائی کی لولگ جائے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے تم بے چین ہو جاؤ تو اس وقت میری طرف جھکو- اور اپنے گناہوں کا خیال مت کرو اور مضلی مامضلی سمجھ کرانی بچیلی زندگی کو بھلا دو۔ اور آئندہ کے لئے بہتری کاارادہ کرلواوریا در کھو کہ میں تہمارارب ہوں جس نے تہماری جسمانی کمزوریوں کے لئے اور بیار یوں کے لئے ہرایک قتم کی دوا تجویز کی ہے۔اور تمہاری جسمانی ضروریات کے لئے سامان مہیا کئے ہیں اور والدین کی محبت بھری گو د ہے تمہاری مدد کی ہے پس جب کہ میں ایسار ب ہوں تو ا بنی روحانی مصیبتوں کے وقت بھی گھبراؤ مت اور بلا کھٹکے تو بہ کرو۔ اور میری طرف جھک جاؤ اور آئندہ میری فرمانبرداری کاا قرار کرلواور ارادہ کرلو تاکہ تم اس عذاب سے پچ جاؤ جو کہ جب آتا ہے تو پھر کسی کی مدد نہیں کی جاتی۔

پس کیسی پاک ہے یہ تعلیم اور کیسا پیارا ہے یہ کلام جواسلام نے نجات کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو نہ صرف کل اعتراضوں اور کمزوریوں سے ہی مبرّا ہے بلکہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور ہمارے روز مرہ کے مشاہدات کی تائید کر تاہے۔ کیونکہ والدین کوالگ کرکے جب کہ ہمارے دوست و آشاعزیز وا قرباء اور ہمسائے اور واقف اور ملا قاتی تک بھی ہم پر رحم کرتے ہیں اور ہماری کمزوریوں پر چٹم پوشی کرتے ہیں اور اگر ہمارے قصوروں کو یادر کھیں اور حافظ سے گرانہ دیں تو کینہ تو زاور کمینہ کملاتے ہیں تو پھروہ خداجو ہمیں وجو دمیں لایا اور ہمارے لئے زمین و سان کو پیدا کیا اور ہم رحم کی نعموں سے ہمیں ہمرہ مند کیا اور کرم اور فضل سے ہمارا گھر بھردیا۔ اور

ہر قسم کے سامان ہمارے لئے مہیا گئے اور ذرہ ذرہ چیز کاخیال رکھااور کوئی چیز نہ رہی کہ جس کی ہم کو ضرورت ہواور اس نے اسے پیدانہ کیا ہواور کوئی سامان نہ رہاجو ہمارے لئے آرام کاموجب ہو اور اس نے اسے نظرانداز کر دیا ہو جس نے ہماری پرورش کے لئے والدہ کی چھاتیوں میں سے دودھ نکالا اور ہم کو نامعلوم ذریعوں سے اس کے بینے کاعلم سکھلایا۔ جب کہ کوئی شئے ہم کو کچھ نہ سکھلاتی تھی اور جس نے چرند پرند اور درند پر ہم کو حکومت بخشی اور چاند اور سورج کو ہمارے لئے مسخر کیا اور عناصر کو ہمارے تابع فرمان بنایا - کیا ہمارے گنا ہوں پر چیٹم یو شی نہ کرے گااور ہماری خطاؤں سے در گذرنہ کرے گا؟ اور جبکہ ہم اس کے پاس این کمزوریوں سے واقف ہو کرمد د کے لئے جائیں۔ اور ہمدردی کے لئے چلّائیں اور ہمارے سینے فرطِ غم سے بھٹ جائیں اور دو زخ کا نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھرجائے اور کرب واندوہ سے ایک دیوانگی طاری ہو جائے تو کیاوہ مرمان اپنی محبت کے دامن کو ہم ہے الگ رکھے گااور ہم پر نہیں ڈالے گا۔اور کیاایسے وقت میں ا بنی الفت کی چادر میں ہم کو نہیں لپٹائے گا۔ اس کی مهربانیاں اور بندہ پروریاں ظاہر کرتی ہیں اور فطرت انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ رحیم کریم ہستی وہ مهربان ذات جو ماں باپ سے زیادہ مهربان اور عزیز وا قرباء سے زیادہ محبت کرنے والی اور بھائی بندوں سے زیادہ الفت رکھنے والی اور بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے ضرور ضرور اور ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گی اور ہمیں ہلاکت کے گڑھے سے نکال لے گی کیونکہ جب کہ ہم اپنے پیاروں کی توبہ قبول کرتے اور اجنبیوں پر رحم کرتے ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ مہریان خدا ہم پر رحم نہ کرے گا- بیہ خیال اس کی نسبت دل میں لانابھی کفرہے اور وہ برایا کے ہے اور برا امهریان ہے۔

وہ ہم کو اپنی پاک کلام میں بتا تا ہے کہ ہر گزنا امید مت ہو اور مایوسی میں نہ پڑو۔ بلکہ جب تم اپنی گناہوں پر آگاہ ہو جاؤاور نیکی کی قدر کو پہچان لو تو فور اتو بہ کرو اور بید خیال مت کرو کہ اب کیا ہوگا۔ اب تو تم بہت سے گناہ کر چکے ہو اور جہنی ہو چکے ہو بلکہ ہروقت میری رحمت کے امیدوار رہوکہ میں مال باپ سے زیادہ مربان ہوں اور بیوسی بچوں سے زیادہ خیرخواہ۔ اور ایک جگہ ہی نہیں بلکہ بیسیوں جگہ قرآن شریف میں خدا تعالی نے اس مضمون میں کہا ہے کہ میں بخشنہار ہوں اور خطاؤں کو معاف کرتا ہوں ای لئے ناامید ہونے والے کو کا فرکھا ہے چنانچہ فرما تا ہے کہ لا تنا پینسو اور باللہ این کہ ایک ایک بین اے لوگو! میں کہ اور باللہ ایک مربانی سے ناامید مت ہو کیونکہ اس کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں کہ جو تم خدا تعالی کی مربانی سے ناامید مت ہو کیونکہ اس کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں کہ جو

کا فرہوتے ہیں یعنی جن کو اس کے لطف اد ر کرم پر بھروسہ نہیں ہو تا۔ او رجو اس کی مہرہانیوں کو جو کہ پیدائش کے دن سے اس دن تک ان پر ہوئی ہوتی ہیں بھلا چکے ہوتے ہیں کیونکہ اگروہ ایماند ار ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفرنہ کر چکے ہوتے تو تبھی بھی میہ گمان نہ کرتے کہ خدا تعالیٰ آڑے وقت میں ان کے کام نہ آئے گااور توبہ قبول نہ کرے گا پھراور بہت سی جگہوں میں بار بار فرما تاہے ك توب كرو توب قبول موكى چنانچ فرما تا ب ك يَاكَيُّها النَّذِيْنَ أَمَنُوا تُوْبُوٓا إِلَى اللهِ تَوْبَهُ نَّصُوْحاً عَسْ رَبُّكُمْ ٱنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ (التريم: ٩) یعنی اے لوگوجن کو مجھ پر ایمان آگیاہے میری طرف تو بہ کرو اور ایسی تو بہ کہ جو خالص ہو تو قریب ہے کہ میں جو تمہارا رب ہوں- تمہاری بدیوں اور گناہوں اور خطاؤں اور کمزوریوں اور نقصوں کو دور کردوں اور پر دہ ڈالدوں اور اس کے بعدتم کو وہ مدارج عنایت کروں کہ تم دین و دنیا میں بڑے ہو جاؤ۔ اور میرے انعامات و اکرامات کے مستحق بن جاؤ اور ملکوں کا بادشاہ تم کو بنا دیا جائے۔ پس اس جگہ خدا تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو دلیری دی ہے اور کہاہے اگر تمہارے دل ایمان کی طرف جھک گئے اور تم نے مجھے پہچان لیا ہے تو آؤ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ بخش دیئے جائيں اور انعامات الله كے تم وارث ہو جاؤ اور پھر فرما تاہے كه ألَمْ يُعْلَمُوْٓ ا أَنَّ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَا خُذُ الصَّدَقْتِ وَانَّ اللَّهَ مُوَ التَّوَّابُ الرُّحِيْمُ (الوبن ١٠٣) لعن كيالوك نہیں جانتے کہ اللہ ہی توہے جو کہ توبہ کو قبول کر تاہے اپنے بندوں سے اور صد قات لیتاہے اور بیہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ براتوبہ قبول کرنے والااور رحیم ہے اس جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اصل میں توخد ا تعالیٰ ہی توبہ قبول کر تاہے اور کوئی نہیں جو کہ توبہ قبول کرے جس کابیہ مطلب ہے کہ اول تولوگ خد ا تعالیٰ جیسے مہربان اور عنایت فرما ہو نہیں سکتے دو سرے جو لوگ مہربانی کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو کام میں لاتے ہیں اس لئے اصل توبہ اللہ ہی قبول کر تاہے بس خد اتعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ انسانوں نے توبہ کیا قبول کرنی ہے اصل توبہ تو میں قبول کر تا ہوں کیو نکہ میں سب ے زیادہ محبت کرنے والا ہول پھرخد اتعالی فرما تاہے کہ غافر الذُّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لا وَالْهَ إِلا مُو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (الموِّس: ٣) يعنى الله تعالى كنابول كا بخشف والااور توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور یہ اس لئے نہیں کہ وہ سزادے نہیں سکتاً بلکہ وہ شدید العقاب ہے۔ ہاں میر مربانی اس لئے ہے کہ وہ ذی الطول یعنی انعام کرنے والا ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور ای کی طرف بھرجانا ہے۔ غرض کہ اب میں ثابت کر چکا ہوں کہ خد اتعالیٰ میں کل نیک صفات

یائی جاتی ہیں اور جو کوئی کسی نیک صفت کو اس سے الگ کر تاہے گویا کہ وہ اس میں نقص مانتا ہے اور اس طرح ناقص قرار دے کراس کے قائم بالذات ہونے سے بھی منکر ہے اور میں نے بتایا ہے کہ انسانی خلقت میں بھی رحم بھراہؤا ہے اور ریہ کہ عدل رحم سے نچلے در جہ کی ایک صفت ہے اور خد اتعالیٰ جو تمام محاس کا جامع ہے رحم ہے بھی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ بڑار حیم کریم ہے ادر جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے سیجے دل سے بچھتائے اور خد اکے حضور میں تو بہ کرے تو چو نکہ وہ ماں بار پہ سے بھی زیادہ مہرمان ہے اس لئے جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد کا قصور معاف کرتے ہیں اس سے زیادہ اور بہت زیادہ وہ اینے بندوں کا قصور معاف کرتا ہے اور میں نے قر آن شریف سے ہر ا یک بات کا ثبوت دیا ہے بس اب ہراک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جیسے اسلام نے بچھلے گناہوں سے عذاب سے بچنے کا طریق بتایا ہے اور جس قتم کی نجات اسلام نے بیان فرمائی ہے وہ کسی ند ہب نے بیان نہیں کی اور چو نکہ اسلام کی نجات ہی فطرت انسانی اور مشاہرہ قدرت سے اور عقل سے ثابت ہوتی ہے اس لئے سوائے اس کے اور کوئی نجات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بیہ کس طرح ممکن ہے کہ بااخلاق انسان تو رحم کے پتلے ہوتے ہیں مگروہ خداجو سب مهربانوں سے زیادہ مهربان اور سب شفیقوں سے زیادہ شفیق ہے وہ اس صفت سے محروم ہو۔ گویا کہ وہ ایک معثوق ہے کہ جس کاایک عضو ندار دہے پس ایباخد اقائم بالذات خدا ہو سکتاہے؟ نہیں اور ہر گز نہیں پس بیہ تمام نقص جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں صرف صفات اللیہ کے نہ سمجھنے کی دجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور چو نکہ اسلام تمام زمانہ کی دست بردہے پاک ہے اور قر آن شریف ایک ہی محفوظ کتاب ہے اس کئے اس مسئلہ کواس کتاب نے ٹھیک طور پر حل کیاہے اور ایساپاک اور نقائص سے مبرّاخد اانسان کے سامنے بیش کیا ہے کہ جس کی شفقت اور رحمت کو دیکھ کر مردہ دل زندگی پاتے اور گمراہ ہدایت حاصل کرتے ہیں پس اصل نجات وہی ہے جو کہ اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور پہلو سے نظر ڈالنے پر بھی میرے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے اور وہ سے کہ دنیامیں تین قتم پر ہرایک چیز منقسم ہوتی ہے۔ادنیٰ اوسط اور اعلیٰ۔ادنیٰ پر اوسط بسرحال افضل مانی جائے گ

تین قتم پر ہرایک چیز منقسم ہوتی ہے۔ ادنیٰ اوسط اور اعلیٰ۔ ادنیٰ پر اوسط بہر عال افضل مانی جائے گ اور اوسط پر اعلیٰ کو فوقیت ہوگی۔ اور اس روسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم صفات میں سے ادنیٰ ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں ایک چیز کو غیر موقعہ پر رکھنا اور اس طرح پر کسی کی حق تلفی کرنی اور اس سے اوپر پھر عدل کی صفت ہے کہ جس کے معنی ہیں کہ جس کاجتناحق تھا اس کو اسی قدر روے دینا یعنی اگر کوئی شخص ایک روپیہ کا مستحق ہے تو اس کو بغیر کمی یا زیادتی کے ایک روپیہ ہی حوالہ کر دینا۔ اور

اس درجہ سے اوپر پھرایک اور درجہ ہے جس کانام ہے رحم جس کے معنی ہیں کہ ایک شخص کو جس قدراس کاحق تھااس سے زیادہ دے دیا جائے مگراس سے کسی اور کی حق تلفی نہ ہو۔مثلًا ایک شخص نے ایک مزدورلگایا اور اس نے دوروپیہ کا کام کیا تو دوروپیہ کی بجائے اسے اگر تین دے دیئے تو بیہ اس کار حم ہے ہاں شرط بیہ ہے کہ کسی اور کاحق مار کراہیانہ کیا گیا ہو کیو نکہ اس صورت میں بیہ رحم ر حم نہیں رہ سکتا۔ چنانچے خالق و مخلوق کے مدارج بھی ہم دیکھتے ہیں تو تین ہی ہیں ایک تو وہ لوگ جو شریر ہیں اور شیطانی آدمی کملاتے اور اسکے متبع سمجھے جاتے ہیں اور دو سرے وہ جو کہ نیک ہوتے ہیں اور ایک خود اس کا نئات کاوجو د میں لانے والا پس ظلم تو اصل صفت شیطان کی ہے کہ اس کے تنبع اس صفت سے متصف ہیں اور عدل اصل صفت نیک لوگوں کی ہے اور رحم اصل صفت خدا تعالیٰ کی ہے اور میں مناسب تقسیم ہے کیو نکہ شیطانی کام توشیطان سے ہی سرز د ہوں گے اور چو نکہ مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی اس لئے ضرور ہے کہ اس کی اصل صفت وہ ہو جو کہ وسط میں ہے یعنی عدل - اور خالق کی صفت سب سے اعلیٰ ہو یعنی رحم چنانچیہ قر آن شریف سے اس بات کا ثبوت ملتَا ہے اور کہیں خدا تعالیٰ نے ظلم کالفظ اپنے لئے استعال نہیں کیا بلکہ یمی فرمایا کہ لاَ یُظلُمُوْ نُ اً فَتِیلاً یعنی ہماری درگاہ میں فیصلہ کے وقت ایک ذرہ بھربھی ظلم نہیں ہو تا۔اور نیک لوگوں کورحم کی ترغيب دية ہوئے يہ بھی فرمايا إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُّ بِالْعَدُ لِ يعنى الله تعالى تم كو نيك صفات ميں سب سے پہلے عدل کی تعلیم دیتا ہے ہاں جب تم کمال حاصل کرلو تو تُخَلَّقُو ا بِا خُلا قِ اللّهِ کے ماتحت تم کو پررم کی صفت بھی اپنے اندرپیدا کرنی چاہئے چنانچہ فرما تاہے وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَا ءِ ذِی الْقُرْبِی کیکن سارا کاسارا قرآن شریف دیکھ جاؤایک جگہ بھی تم عدل کالفظ خد اتعالیٰ کے لئے نہ پاؤ گے بلکہ یمی یاؤ گے اِنَّ اللَّهُ غُفُوْ دُرٌّ حِیْم جس سے معلوم ہڑاکہ خدا تعالیٰ کی اصل صفت رحم ہے جس کے ماتحت آکرعدل بھی ہو جاتا ہے ورنہ زیادہ تروہ رحم سے ہی کام لیتا ہے پس قرآن شریف میرے اس دعوے کی تائید کر تاہے اور یہ کوئی ایساد عویٰ نہیں جو میراخود ساختہ ہو خود فطرت انسانی اس پر مرکرتی ہے کیونکہ اگر ایبانہ ہو تو ماننایڑے گاکہ نعوذ باللہ مخلوق و خالق کی تقسیم اس طرح پر ہے کہ اول شیطان کہ جو ظلم کر تاہے اور اس کی ترغیب دیتاہے دوم خد اتعالیٰ کہ جوعدل کر تاہے اور سب ہے اعلیٰ مرتبہ پر انسان ہے کہ جو رحم کی صفت سے متصف ہے اور یہ ایک ایباخیال ہے کہ جس کے ماننے کے لئے کوئی ذی عقل تیار نہیں جس سے لازمی طور سے معلوم ہو تاہے کہ جیساکہ قرآن شریف سے ثابت ہے خدا تعالی ضرور رحیم کریم ہے اور اپنے بندوں کی تو بہ کو قبول کر تاہے اور

ان کے پچھتانے پران کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ بلکہ نری کر تاہے۔

اوراگر خداتعالی کو نعوذ باللہ رحیم نہ مانا جائے اور توبہ کو قبول کرنے والانہ ماناجائے ہو توایک اور بھی عظیم الثان اعتراض پڑتا ہے کہ خداتعالی ہمارا خالق نہیں ہے کیو نکہ خالق اپنی مخلوق کے خواص سے خوب واقف ہو تا ہے۔ اور فطرت انسانی میں ہم رحم کامادہ کوٹ کوٹ کر بھراہ ڈاپاتے ہیں بس اب دوصور توں میں سے ایک صورت ہے یا تو آریوں 'مسیحیوں کا خدا (نعوذ باللہ) ہمارا خالق نہیں کیو نکہ اس کو معلوم نہیں کہ فطرت انسانی میں محبت اور رحم کامادہ کوٹ کوٹ کر بھراہ ڈالق نہیں کیو نکہ اس کو معلوم نہیں کہ فطرت انسانی میں محبت اور رحم کامادہ کوٹ کوٹ کر بھراہ ڈالق نہیں تو وہ ہم کودہ تعلیم دیتا ہے جو ہماری فطرت کے برخلاف ہے اور جبوہ ہماری فطرت کے برخلاف ہے اور خرب وہ ہماری فطرت کے برخلاف ہے اور ضرور ہے تو ماننا برخلاف ہے تو اس پر عمل کرنا تکلیف مالایطاق ہے۔ اور اگر وہ ہمارا خالق ہے اور ضرور ہے تو ماننا کہ دہ ضرور رحیم ہے کیونکہ میہ ممکن نہیں کہ وہ ہماری فطرت میں تو یہ بات رکھ دے کہ رحم کو ہم عدل سے زیادہ شمجھیں۔ اور پند کریں اور خود رحیم نہ ہو کیونکہ اس صورت میں ہم کو رفعوذ باللہ ) اس سے بھی بھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔

اب میں خدا کے فضل و کرم سے قوانین فطرت اور نیچرسے ثابت کرچکا ہوں کہ خدا تعالی ضرور رحیم ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے کیونکہ محبت حسین سے ہوتی ہے اور رحم ایک بڑا حسن ہے۔ پس کسی صورت میں خدا تعالی جو اصل معثوق ہے اس حسن سے خالی نہیں ہو سکتا اور بیہ کسی صورت میں ممکن نہیں کہ وہ معربان خدا جو والدین سے لاا نتماد رجہ زیادہ محبت کرنے والا ہے جبکہ اس کے آگے ہم بشیمان ہو کرجا ئیں اور شرمندگی سے اس کی دہلیز پر اپنی گردن جھکاویں قودہ ہم کو کند چھری سے ذبح کردے اور اگر ایساہو تو خد اتعالی اخلاق میں انسان سے بھی اونی متصور ہو گاجو بامکن ہے۔ اور یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے کہ اس عقیدہ سے پھر خد اتعالی کے خالق ہونے سے بھی دو اس عقیدہ سے پھر خد اتعالی کے خالق ہونے سے بھی اور جسب کہ بین پڑتا ہے بس وہی طریق راست اور درست ہے کہ جو قر آن شریف سے معلوم ہو تا ہے اور جسباکہ میں آیات کے حوالوں سے ثابت کر آیا ہوں کہ خد اتعالی ضرور رحیم ہے اور گنا ہوں کو وہ خوہ ضرور بخشا ہے اور اس جسالة ہہ کو قبول کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ وہ حدہ کا تو بیہ مثال کافی ہے کہ جب یونس ٹنی کی قوم پر اس کے کفر کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے قوید مثال کافی ہے کہ جب یونس ٹنی کی قوم پر اس کے کفر کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے قوید مثال کافی ہے کہ جب یونس ٹنی کی قوم پر اس کے کفر کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے قوید مثال کافی ہے کہ جب یونس ٹنی کی قوم پر اس کے کفر کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے قوید مثال کافی ہے کہ جب یونس ٹنی کی قوم پر اس کے کفر کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے خود مشیخ کہتا ہے کہ بیا تو ان کی خود مشیخ کہتا ہوں کو کہ کے کہ بیا کہ کود مشیخ کہتا ہوں کو کہ کہ کہ بیا کہ کود کھیا گوں کو کہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کود کھیا گور کی کود کی کھیا کہ کود کھیا کہ کارت کیا کہ کہ کیا گور کو کی کھیا کہ کور کی کود کھیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کیا گور کی کور کیا گور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کیا کہ کیا کہ کور کیفر کیا گور کی کور کیا گور کی کور کی کور کی کور کیا گور کی کور کیا کور کی کور کور کیا کہ کیا کور کر گور کی کور کیا گور کور کینے کیا کہ کور کیا کہ کور کی کر کے کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کیا کیا کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کیا کور کی کور کور کور کور کی کور کیا کی کور کور کور کور کور کو

<sup>﴾</sup> مسیحی خداتعالی کور حیم تو کہتے ہیں اور آریہ دیالو کرپالومانے ہیں مگرچو نکہ عملااس صفت کے منکر ہیں کیونکہ توبہ کے قبول کرنے اور گناہوں پر چیثم پوشی کرنے میں اسے قاصر جانتے ہیں۔اس لئے میں نے اس مضمون میں اس جگہ لکھاہے کہ وہ اس کے رحیم ہونے سے منکر ہیں۔

"اور جبکہ تم دعاکے لئے کھڑے ہوتے ہو۔ اگر تمہیں کسی پر کچھ شکایت ہوتواہے معاف کرو تا کہ تمہار اباپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصوروں کو معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کروگ۔ تو تمہار اباپ جو آسمان پر ہے۔ تمہارے قصور معاف نہ کرے گا" (مرقس ۱۱ آیت ۲۲۴۵) آریوں کا خد ادیالو کریالو ہے۔ اس سے بھی معاملہ فیصل ہوجا تاہے۔

## ان اعتراضوں کاجواب جوتوبہ پر کئے جاتے ہیں

مسیحی صاحبان اور ان کی دیکھادیکھی آریہ مہاشے تو بہ کے مسئلہ پرپانچ اعتراض کرتے ہیں جن کاجواب دینا بھی میں اس جگہ ضروری سمجھتا ہوں اور گو کہ اس سے مضمون لمباہو جائے گا۔ مگراس کے بغیر مضمون کا ایک حصہ ناقص رہ جاتا ہے اس لئے ضروری ہے۔

پہلااعتراض ہولیت پریہ ہے کہ اگر خد اتعالیٰ تو بہ قبول کر تاہے تو گویا ظالم پہلااعتراض ہے(نعوذ باللہ)۔

گر ایدا اعتراض کرنے والے ظلم کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں اپنے مضمون میں ثابت کر آیا ہوں جب ایک مخص گناہوں سے پچپتا کر اور اپنی غلطی سمجھ کرواپس آتا کہ اور خد اتعالیٰ کے حضور کچی تو بہ کر تاہے تو اس کی تو بہ کا قبول نہ کرنا ایک حد تک ظلم کملا سکتا ہے۔ گر اس کی تو بہ کو قبول کر لینا اور اس کے گناہوں پر چٹم پوشی کرنا کوئی ظلم نہیں بلکہ احسان کہلا تاہے۔ پس اگر خد اتعالیٰ کسی پر احسان کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں آتا بلکہ بیات اس کی شان کے شایاں ہے کیونکہ بیابت اس کی شان کے شایاں ہے کیونکہ بیابت ہراک پر عیاں و مبر ہن ہے کہ اگر ایک مخص کسی کو اس کے کسی نعل کے بغیر پچھے دبیات ہراک پر عیاں و مبر ہن ہے کہ اگر ایک مخص کسی کو اس کے میں بیان کرچکاہوں ظلم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی مخص کی حق تعلیٰ کی جائے اور جب تک کسی کی حق تعلیٰ نے ہو تو وہ عطا ظلم نہیں بلکہ احسان ہوتی ہے مثل ہم جو ایک فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارے نو کر کسی شکا ہے کہ شار احق کسی اور کو کیوں دیا گیایا مثلاً ایک آتا کسی مزدور کسی تو اس وقت ان کی شکا ہے ہو ڈریتے ہیں کہ بعض قیدی اس لئے میعاد سے پہلے رخصت کر دے تو اسے ظلم نہیں گئے۔ ہم گور نمنٹ کی کہ کوئی دیکھتے ہیں کہ بعض قیدی اس لئے میعاد سے پہلے رخصت کر دے تو اسے ظلم نہیں گئے۔ ہم گور نمنٹ کوئی دیکھتے ہیں کہ بعض قیدی اس لئے میعاد سے پہلے جھو ڈریتی ہے کہ ان کی صحت خطرہ میں تھی۔

گرکوئی نہیں جو گور نمنٹ کے برخلاف شکایت کرے کہ اس نے سخت ظلم کیااور ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اس قیدی کو میعاد سے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے کیو نکہ سب دیکھتے ہیں کہ اس قیدی کی حالت قابل رحم تھی اور گور نمنٹ نے جو پچھ کیا بالکل مناسب کیا۔ پس اگر خدا تعالی بھی کسی مجرم کی حالت قابل رحم دیکھے اور جان لے کہ شرم و حیا کی آگ سے اس کی ہواو ہو س جل کرخاک ہوگئی ہے اور ندامت کے مارے اس کے لئے زندگی وبال جان ہے تواسے کیوں نہ بخشے اور کیوں اس کے دل میں اطمینان پیدا نہ کر دے اور کیوں نہ کے کہ لا تَثُو یَبُ عَلَیْکُمُ الْکَیوْمُ نَعْنَ اللّٰم نہیں ہو تا۔ ظلم وہ ہے کہ جس میں کسی کی حق تلفی ہواور اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہاں بعض او قات گناہوں کانہ بخشا ظلم ہو جا تا ہے۔

دو سرااعتراض میہ کیا جاتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ گناہوں کو بند کر تاہے کہ توبہ کو قبول کر تاہے کیو نکہ جب انسان کو

دو سرااعتراض

یقین ہو جائے کہ میں جتنے گناہ بھی کرلوں اور کتنے قصور بھی مجھ سے سرزد ہو جا کیں ایک توبہ سے سب پر پانی پھر جائے گااور میں پھر پاک و صاف ہو جاؤں گااور کوئی دکھ اور در در مجھ کونہ پہنچے گااور کسی قتم کی سزا مجھ کونہ ملے گی۔ تو اس صورت میں وہ گناہوں پر دلیر ہو جائے گااور کیے گا کہ اب تو گناہ کرلو پھر تو بہ کرلیں گے اور امن کی کوئی صورت نہ باقی رہے گی اور گناہوں کی کثرت سے دنیا بھر جائے گی مگر میر اعتراض گو کو تاہ چشموں کی نظروں میں بچھ و قعت رکھے مگر قرآن شریف اور قوانین نجیر کے دیکھنے والے اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں کہ محض بے حقیقت ہے۔

کوئی شخص توبہ کے مسلہ کی آڑیں گناہ پھیلانا چاہتا ہے تو وہ شریر اور فسادی ہے اور چو نکہ معاملہ کوئی شخص توبہ کے مسلہ کی آڑیں گناہ پھیلانا چاہتا ہے تو وہ شریر اور فسادی ہے اور چو نکہ معاملہ ایک علیم و خبیر ہستی ہے ہاں لئے اس کی بیہ بات چل نہیں سکتی۔ ایک انسان دو سرے انسان کا ارادہ نہیں جان سکتا۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں اس بات پر بڑے زور ہے بحث ہوتی ہے اور جرح قدح ہوتی ہے کہ مجرم کاارادہ کیا تھا اور چند قرائن سے ثابت کیا جا تا ہے کہ مجرم نے بو جرم کیا ہے اس کے سرزد ہوتے وقت اس کاارادہ فساد کا تھایا صلح کا اور دو سری بات بیہ دیکھی جاتی ہے کہ آیا جس وقت مجرم نے بیہ جرم کیا اس وقت وہ کسی اشتعال یا جوش میں تھایا ٹھنڈے دل سے اور سوچ بچار کرکے اس سے وہ فعل شنیعہ سرزد ہؤا تھا۔ اور اگر بیہ ثابت ہوجائے کہ اس نے وہ کام اور سوچ بچار کرکے اس سے وہ فعل شنیعہ سرزد ہؤا تھا۔ اور اگر بیہ ثابت ہوجائے کہ اس نے وہ کام نیک نیتی سے یا کسی خاص جوش یا غیرت یا غضب کے ماتحت کیا ہے۔ تو اس کے جرم کو یا تو معاف کیا نیک نیتی سے یا کسی خاص جوش یا غیرت یا غضب کے ماتحت کیا ہے۔ تو اس کے جرم کو یا تو معاف کیا

جاتا ہے یا سزامیں بہت تخفیف کی جاتی ہے۔ اور باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جج کے پاس کوئی بدیمی ثبوت اس بات کانہیں ہو تاکہ واقعی پیر فعل کس ارادہ سے ہؤاتھا۔ مگر جس ہستی کے ساتھ تو بہ کامعاملہ درپیش ہے اسلامی عقائد کی روسے وہ علیم و خبیراور جبار (مصلح) ہے اور اسلام کاخد اذرہ ذرہ سی بات کو جانتا ہے اور کوئی چیز نہیں خواہ وہ مادی ہویا غیرمادی جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو پھراس سے کسی کاارادہ کس طرح مخفی ہو سکتا ہے اور وہ بغیرارادہ کالحاظ کرنے کے کس طرح کسی مجرم کو سزا دے سکتایا چھوڑ سکتا ہے۔ حالا نکہ وہ رحم کرتا ہے اور ظلم نہیں اور فساد نہیں بلکہ اصلاح چاہتا ہے۔ چنانچہ سورة ما كده ميں فرما تا ہے كه لْكِنْ يُّر يْدُ لِيُطَهِّرُ كُمْ (الماكده: ٤) يعنى الله تعالی ارادہ کر تاہے کہ تم کوپاک کرے۔ پس ایباشخص تو گند پھیلا تاہے اور توبہ کے بہانہ سے دنیامیں فساد چاہتا ہے۔ بس وہ کب اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس گندے ارادہ کے ساتھ تو بہ کے دروازہ میں داخل کیاجائے۔ چنانچہ خداتعالی توالیے خبیث لوگوں کے لئے فرما تاہے کہ اُڈ عُوْا دَ تَبِکُمْ تَضَرُّعاً وَأ خُفْيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِدُ وَا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَادْ عُوْهُ خَوْفًا وَّا طَمَعًا إِنَّ رَحْمَةً اللَّهِ قَريْبُ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (الاعراف:٥٦) يعنى خردار خداتعالى ك ساتھ معاملہ کرنے میں شوخی اور شرارت سے کام نہ لو۔ بلکہ جب اسے پکارو تو بردی عاجزی اور تضرع سے پکار و اور علاوہ اس کے لوگوں سے بالکل الگ ہو کر بھی اسے یا د کرتے رہا کرو کیو نکہ اللہ تعالیٰ حدسے بڑھنے والوں کو ناپیند کر تاہے اور یا در کھو کہ وہ احکام جو بغرض اصلاح اترے ان کے نزول کے بعد فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو- بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوف و طمع ہے یاد کرو-اور اللہ تعالیٰ كى رحمت محسنين سے قريب ہے پس اس جگه خدا تعالی فرما تا ہے كه جو احكام اصلاح كے لئے ا ترے ہیں اگر تم باوجو دان کے اتر نے کے فریبوں کے ساتھ شرارت اور فساد کی راہ تلاش کرو گے توتمهار اانجام نیک نه ہو گا۔

پس جو صخص اس بدارادہ سے گناہ کر تاہے کہ توبہ کی آٹر میں میں سزاسے محفوظ رہوں گا۔ وہ سخت دھوکے میں ہے اور سخت ٹھوکر کھائے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا تا۔ اور ایسادھوکہ دینے والاانسان تو مؤمن ہی نہیں کیونکہ اس کوصفات اللیہ پر ایمان ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ خدا تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے پس اس شم کے ارادہ والاانسان تو بجائے اس کے کہ توبہ سے پہلے ہی ہلاک کیا جائے گااور عذاب اللی اس پر نازل ہو گا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو ایسانا قص سمجھتا ہے کہ وہ دھوکے میں آجا تاہے اور اس وجہ سے اسے دھوکہ دینا چاہتا خدا تعالیٰ کو ایسانا قص سمجھتا ہے کہ وہ دھوکے میں آجا تاہے اور اس وجہ سے اسے دھوکہ دینا چاہتا

ہے-دوسرے توبہ تواہے کہتے ہیں کہ ایک شخص یک گخت اپنی غلطی پر آگاہ ہو کرخد اتعالیٰ کی طرف آئے اور اس کادل غم کے مارے بگھل جائے اور وہ رنج والم کے پہاڑوں کے نیچے وب جائے مگر اس ارادہ سے گناہ کرنے پھر چھوڑ دوں گاتو پہلے ہے ہی اس ارادہ سے گناہ کرنے پھر چھوڑ دوں گاتو پہلے ہے ہی ایک سکیم تیار کرچکا تھا۔ اس کی جھوٹی توبہ تو بہ کہلا ہی کب سکتی ہے اور ایسے شخص کادل تو ایسا ہو گا کہ اسے توبہ کاموقعہ ہی نہ ملے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ وَ اللّٰہُ لَا یَہْدِی الْقَوْمُ الْفُ سِقِینَ کہ اسے توبہ کاموقعہ ہی نہ ملے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ وَ اللّٰہُ لَا یَہْدِی الْقَوْمُ الْفُورِی الْفَوْمُ الْفُورِی الْفَوْمُ الْفَوْمُ الْفَورِی الْفَوْمُ الْفَوْمُ الْفَوْمُ الْفَوْمُ الْفَوْمُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی الْفَوْمُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی الْفَوْمُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی الْفَوْمُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ لَا یَہْدِی مَنْ مُو مُسُولِ فَ کُنَّا بُنُ اللّٰہُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ لَا یَہْدِی مَنْ مُولُ مُولِ کُی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ اسلام نے توبہ کادروازہ کھول کر گویا گناہوں کادروازہ کھول دیا ہے۔

دو سراجواب اس اعتراض کابیہ ہے کہ مخالف کااعتراض مان کربھی تو یہ گناہوں کی محرک تب ہو سکتی تھی کہ اگر انسان کو اس کی موت کاو تت بتا دیا جا تاکہ فلاں شخص فلاں و تت مرے گااور فلاں فلاں وقت مرے گا۔ کیونکہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ کہتے کہ مرنے سے پہلے توبه كرليس كَ ليكن خدا تعالى قرآن شريف ميں فرما تا ہے إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذَنَّلُ الْغَيْثُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْ حَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَ مَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيّ اَرْضِ تَمُوْ عُواتًا للهُ عَلِيمَ خَبِيرٌ (القان:٣٥) يعن الله بي جانتا ہے كسى كى مقرره كرى كب آئے گی- اور وہی بارش نازل کر تا اور رحموں میں جو کچھ کہ ہے اسے جانتا ہے اور نہ کوئی جانتا ہے کہ اس نے کل کیا کچھ کماناہے اور نہ کوئی بیہ جانتاہے کہ اس کو کس مقام پر موت آنی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو برا جاننے والا اور خبردار ہے۔ پس اس آیت میں خدا تعالی زمانہ اور مکان دونوں کی نفی فرما تاہے۔ اور فرہا تاہے کہ نہ توانسان بیہ جانتاہے کہ وہ کب مرے گاکیوں کہ اس صورت میں وہ موت سے پہلے تو بہ کر سکتا ہے اور نہ وہ بیہ جانتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ کیو نکہ اس صورت میں شرریہ آدمی اس مقام پر جاتے ہی نہ اور اگر جانا پڑتا تو وہاں رہنے کے زمانہ میں تو بہ کرتے تب بیٹک فساد کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ مگرانسان کو نہ اپنے مرنے کے ایّام معلوم نہ مقام معلوم اور علاوہ اس کے فرما تاہے کہ وہ بیر بھی تو نہیں جانتا ہے کہ کل اس کے حالات کیے ہوں گے آیا توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں کیونکہ وہ ناواقف ہے کہ کل اس نے کیا کمانا ہے۔ پس اس آیت نے اس اعتراض کا کامل جواب دے دیا ہے کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بو ڑھے ہی نہیں بیچ بھی اور جوان بھی اور ادھیڑ بھی مرتے رہتے ہیں اور بیاریاں انسان پر ایسی اچانک آتی ہیں کہ ایک منٹ میں جان کا خاتمہ کر دیتی ہیں بعض د فعہ دیکھاگیاہے کہ انسان سوتے سوتے مرگیا۔ بعض دفعہ محفل دوستاں میں قبقہہ لگاتے لگاتے جان نکل گئے۔ بیٹھے تھے کھڑے ہوئے اور گر کر مرگئے۔ کام کرتے ہوئے دل کو ایساصد مہ پنچا کہ دستخط نصف ہی رہ گیااور مرغ روح قالبِ عضری ہے پرواز کر گیا۔ بیڑھیاں پڑھنے لگے کہ ایک بیراوپر رکھااور ایک نیورہ گیااور ساتھ ہی بیغام اجل بھی آگیا۔ ایک دست آیا اور ختم۔ کلیر پھوٹی اور سرد ہو گئے۔ بیضہ آیا اور جا تھی دیا عون آئی اور گھر کا گھر برباد کر گئی۔ غرض ایک خیس لاکھوں نظیریں ہر سال اس قتم کی پائی جاتی ہیں وہا کیں' اند رونی اور بیرونی نیاریاں' رنج و غم' دشمنوں کے حملے' لڑائیاں' فساد' بعناو تیں' زلزلہ' طوفان' بجلیاں ہزاروں چیزیں ہیں کہ انسان کی جان کے وربے ہیں اس سے بچے تو اس میں جاپڑے اس سے نجات پائی تو تیسری در پیش ہے کی جان کے دربے ہیں اس سے بچ تو اس میں جاپڑے اس سے نجات پائی تو تیسری در پیش ہے کی جان کے دربے ہیں اس سے بچ تو اس میں جاپڑے کا س سے نجات پائی تو تیسری در پیش ہے کہ اس اور دے دل میں آتے ہی جان نگل جائے۔ بیں چو نکہ موت کانہ ذمانہ نہ مکان انسان کو بتایا گیا ہے اس لئے تو بہ پر بیا اعتراض نیں آسکنا کہ اس طرح گناہوں پر دلیری ہوگی اور بیا اعتراض تو خود مسیمی صاحبان پر بھی پڑتا ہے۔ کیونکہ جب کفارہ پر ایمان لانے سے انسان گناہوں سے پچ سکتا ہے تو کفارہ بر درجہ اولی بدیوں کی ترغیب دلانے والا ہے۔

توبہ جن الوگوں کے لئے ہان کاذکر تو خود قرآن شریف نے کردیا ہے چنانچہ فرما تاہے کہ وَ الّذِیْنَ وَبِہ جَن الوگوں کے لئے ہان کاذکر تو خود قرآن شریف نے کردیا ہے چنانچہ فرما تاہے کہ وَ الّذِیْنَ اللّٰهُ فَا شَتَغْفَرُ وَا اللّٰهُ فَا شَتَغْفَرُ وَا اللّٰهُ فَا شَتَغْفَرُ وَا اللّٰهُ فَا شَتَغْفَرُ وَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ وَ مَنْ يَتُغْفِرُ اللّٰهُ وَا مَلْمَ يُصِرُّ وَا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ نَا وَ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ وَا مَلْمَ مُنَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

شری ادکام میں حیلہ جوئی کرتے اور اس طرح فساد کاراستہ تلاش کرتے ہیں پس تو ہہ کے مسکلہ پر

کی صورت سے بھی یہ اعتراض نہیں پر سکٹاکہ اس سے گناہوں کی تحریک ہوگی بلکہ یہ تو گناہوں کی

نخ کئی ہے اور دو سرے یہ بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ ساتھ ہی فرما تا ہے و اصلح

یعنی نہ صرف زبانی تو ہہ کرے ۔ بلکہ اس حد تک وہ تو ہہ ہیں بڑھ جائے کہ اس کا اثر آگر بدن پر بھی

پڑے ۔ اور اس تو ہہ کرنے والے کے اعمال بھی اس بات پر گوائی دیں کہ واقعی وہ صادق ہے اور

پڑے ۔ اور اس تو ہہ کرنے والے کے اعمال بھی اس بات پر گوائی دیں کہ واقعی وہ صادق ہو اور

اپنے وعوے میں مفتری نہیں اور وہ کو شش کرے کہ اس نے جو پچھے کیا تھا اس کی اصلاح ہو جادے

اگر بخیل تھاتو ہی نہیں کہ اپنا بخل چھوڑو دے بلکہ کا بل تو بہ تب ہوگی کہ وہ سخاوت بھی اختیار کرے۔

اگر بخیل تھاتو ہی نہیں کہ اپنا بخل چھوڑو دے بلکہ کا بل تو بہ تب ہوگی کہ وہ سخاوت بھی اختیار کرے۔

بلکہ اور کو بھی اس طرف ماکل کرے تب بیشک وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے پچھلے گناہوں پر چشم

بلکہ اور کو بھی اس طرف ماکل کرے تب بیشک وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے پچھلے گناہوں پر چشم

پوشی کی جائے۔ اب بتاؤ کہ کیا اس تعلیم سے گناہ پھیلتا ہے کہ رکتا ہے۔ آیا وہ شخص جو تو ہہ کی تعلیم

کے ماتحت بخل سے اس قدر نے کر سخاوت کا محرک ہؤا ہے گناہ کا پھیلانے والا کہلائے گایا دور کرنے

اللہ

ایک اور اعتراض ہوگیا ہوگیت پر آریوں کی طرف سے بیہ ساجا آہے کہ جو نیسرااعتراض ہوگیا ہو اُن ہُواکس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ جس شخص نے ایک گناہ کیا فرض کروکہ کسی کے گھرچوری کی تو اگر وہ تو بہ کرے تو بہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کاوہ فعل رہے ہی نہ اور اس کا وجود ہی معدوم ہو جائے کیونکہ جو پچھ ہو چکا وہ اب واپس لوٹ نہیں سکتا۔ پھر تو بہ کے قبول کرنے کے کیا معنی کیونکہ جب ایک گنگار ایک کام کرچکا تو اسے یہ کمناکہ اس نے کیابی نہیں غلط اور خلاف عقل طریق ہے۔

گوکہ یہ اعزاض آریوں کی طرف سے اکثر سناگیا ہے گرجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکاکہ یہ کس دماغ سے نکلا ہے۔ قرآن شریف ہرگز کمیں نہیں کہتا کہ جس شخص نے گناہ کیااوراس کے بعد تو بہ کرلی اور وہ تو بہ قبول ہو گئی تو اس شخص کا گناہ ایسا محو ہؤا کہ بیہ مت کہو کہ اس نے گناہ کیا تھا بلکہ کہو کہ اس سے کوئی گناہ سرز د نہیں ہوا۔ بلکہ قرآن شریف نے تو اس کانام ہی غفران رکھا ہے یعنی وہا۔ بلکہ قرآن شریف نے تو اس کانام ہی غفران رکھا ہے یعنی وہا۔ بلکہ قرآن شریف نے تو اس کانام ہی غفران رکھا ہے یعنی وہا اور بار بار فرمایا ہے کہ إِنَّ اللّٰہ غَفْلُو دَ تَّ حِیْم جس سے معلوم ہوا کہ خد اتعالی اس گناہ کو وہ ھانک دیتا ہے۔ چنانچہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے گناہوں کو ہم بخشتے ہیں یہ نہیں کہ لکڑی سے یا چاقو سے ان کے گناہوں کو کھرچ دیتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو جنے سے ان کو بچا

لیتے ہیں۔ مثلاً ایک نوکر ہم کو ناراض کرے اور ہمارا کوئی کام خراب کردے مگر پھر تو بہ کرے اور اپی غلطی کا اقرار کرے اور اپنی سچائی کو پوری طرح سے ظاہر کردے اور ثابت کردے کہ بیٹک اب وہ سخت بشیمان ہے تو ہم اس کا کوئی اپریشن نہیں کرواتے نہ اس پر کوئی عمل جراحی کرتے ہیں کہ جس سے اس نے جو کچھ قصور کیا تھاوہ معدوم ہو جائے بلکہ یمی کرتے ہیں کہ جو اس نے کیا تھا اس کے بیتجہ سے اس کو بچالیتے ہیں اور سزانہیں دیتے۔

خود لفظ تو بہ کے معنی ہی رجوع کرنے کے ہیں یعنی جب انسان کچھ قصور کرتا ہے تو پھردہ اپنی علمی کا قرار کرتا ہے اور ابنی کہلی حالت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس وقت مالک بھی اپنی مهرمانی کی طرف لوٹ آتا ہے اور پہلا ساسلوک کرنے لگتا ہے بس تو بہ کے قبول ہونے کے بی معنی ہیں کہ خد اتعالی اس نعل کی جو انسان سے سرز دہؤا تھا سزانہیں دیتا بلکہ اپنی پہلی مهرمانی پرلوٹ آتا ہے۔ بس اس سے تو قطعا پہنیں پایا جاتا کہ اس سے گناہ سرز دنہیں ہوا۔ بلکہ یہ معلوم ہؤاکہ انسان نے گناہ کر پیمانی ظاہر کی اور خد اتعالی نے اس کی پردہ پوشی کی اور سزا سے بچالیا۔ اور اس پرکوئی اعتراض نہیں پڑ سکتالوگ بیشہ گناہ کرتے ہیں اور شریف اور محن آقاان کے گناہ بخشاہی کرتے ہیں۔ ابھی بادشاہ جارج پنجم کے تخت نشین ہونے پر پانچ سوسال کی قید معاف کی گئی ہے۔ کیا گور نمنٹ بغیر کس بادشاہ جارج پنجم کے تحت نشین ہونے پر پانچ سوسال کی قید معاف کی گئی ہے۔ کیا گور نمنٹ بغیر کس کی قصور کسی طرح مٹادیئے تھے یا کسی خاص اوز ارسے چھلے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اگر کر ر خمنٹ بغیر کسی دفت کے یہ کام کر سکتی ہے تو کیا اللہ تعالی ہی لوگوں کے پچھلے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اگر کر ر خمنٹ بغیر کسی معرفین پر۔

توبہ کی تبول ہوتی ہے تو ایک اعتراض یہ کیاجا تا ہے کہ اگر توبہ واقعی تبول ہوتی ہے تو چو تھااعتراض چو تھااعتراض چاہئے کہ ایک زانی جب توبہ کرے تو زنا کے سب سے جو آیشک یا سوزاک اسے ہواتھاوہ دور ہوجائے۔ ای طرح دو سرے نتائج جو گناہ کی دجہ سے بھگت رہا ہے ان سے نجات پاجائے گرواقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسانہیں ہے بلکہ آتشک کا مریض ہزار توبہ کرنے پر پھر بھی ای جائے گرواقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسانہیں ہوتا ہے کوئی صدمہ پہنچ گیاتھا۔ تو وہ بھی موجود اس مرض میں گرفتار رہتا ہے یا کسی اور گناہ کی دجہ سے اسے کوئی صدمہ پہنچ گیاتھا۔ تو وہ بھی موجود رہتا ہے دور نہیں ہوتا تو ہم کس طرح مان سکتے ہیں کہ توبہ کاکوئی اثر ہے اور واقعی اس سے انسان بری کے نتائج سے محفوظ ہوجا تاہے۔

یادرہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک جسم سے اور ایک روح سے اور دونوں کے

الگ الگ کام ہیں اور الگ الگ طریق سے وہ اپنی غذا کیں حاصل کر رہے ہیں ہرایک کی بیاریاں الگ ہیں اور ان کے علاج بھی پھر الگ الگ ہی ہیں ایک کسی بات سے فرحت حاصل کر تاہے تو دو سراکسی اور ہی بات سے مگر باوجو و اس کے چو نکہ آپس میں دو نوں کے تعلقات بہت ہیں اور مضبوط ہیں۔ اس لئے شدت فرح یا شدت غم میں ایک دو سرے پر اثر کرتے ہیں چنانچہ بعض لوگ کوئی خوشی کی خبر من کر ممزور ہوجاتے ہیں اور ضعف محسوس کوئی خوشی کی خبر من کر ممزور ہوجاتے ہیں اور ضعف محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اسی طرح گناہ دو قتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو خالص روحانی ہیں۔اور ان کااثر جسم پر نہیں یڑتا۔ اور ایک گناہ وہ ہیں کہ جن میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں بس جن گناہوں میں جسم د روح دونوں شریک ہوتے ہیں ان میں اکثر دونوں کو ہی سزاملتی ہے۔ پس جو شخص توبہ کر تاہے اگر اس کو جو سزائیں ملتی ہیں صرف روحانی ہیں تو اس کے لئے اپنے اعتقاد کی درستی اور تھی تو بہ کرنی ضروری ہے اور اگریہ توبہ اپنی حد کو پہنچ جائے گی تو اس کا گناہ بخشا جائے گا۔ اور وہ اینے دل میں ایک فرحت محسوس کرنے لگے گالیکن اگر وہ گناہ جسم و روح دونوں سے مشترک سرز دہؤاہے تو چاہئے کہ دونوں ہی مل کر توبہ کریں اور اگر اس صورت میں توبہ کامل ہوگی تو دونوں سزا سے محفوظ ہو جائیں گے اور اگر روحانی توبہ کامل اور جسمانی ناقص ہوگی تو روح تو بچ جائے گی لیکن جسم ا بنی سزا بھگتتارہے گا۔مثلاً ایک مخص نے زناکیاتوایک تواس کی روح نے خداتعالی کا گناہ کیااو رایک اس کے جسم نے کہ وہ بھی روح کے شریک حال ہؤا۔ پس ایک تووہ خدا تعالیٰ کے حضور میں گناہ گار ہو کر روحانی عذاب کامستوجب ہو گا۔ خواہ وہ یہاں ملے یا آخرت میں اور ایک سزااس کے جسم کو ملے گی اور وہ آتشک یا سوزاک کی شکل میں ہوگی۔ پس اگر ایسا شخص توبہ کر تاہے تو اگر اس کی توبہ کامل ہے بعنی اس نے بورے طور سے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہی اور سیجے دل سے علاج بھی كروايا تواپيا شخص اس گناه كى سزات بچ جائے گا- اور اگر اس نے روحانی توبہ تونہ كى- مگرعلاج کروایا اور وہ اپنی حد کو پہنچ گیاتو اس کا جسم سزاہے بچ جائے گا۔ یعنی آتشک سے وہ نجات یا جائے گا مگراس کی روح اب بھی گنهگار ہو گی اور اگر روحانی تو بہ کامل ہو گی اور علاج میں کسی وجہ ہے نقص رہا۔ توروح بچ جائے گی۔ مگر جسم سزا بھگتتارہے گا۔

پس چونکہ جسم اور روح الگ الگ حصہ ہیں اور ان دونوں کے علاج الگ الگ ہیں اس لئے دانا انسان وہی ہے کہ جو توبہ کے وقت خیال رکھے کہ میں نے گناہ صرف روحانی کیا ہے یا اس میں میراجیم اور روح دونوں شامل تھے اور میں جسمانی اور روحانی دونوں سزائیں بھگت رہا ہوں پس اگر وہ دونوں حصوں میں سزامحسوس کر تاہے تو دونوں کاعلاج الگ الگ طریق سے کرے اور وہ بی ہے ہے کہ روح کاعلاج روحانی کرے اور توبہ و استغفار سے کام لے اور جسم کاجسمانی یعنی طبی علاج کرائے۔

پس جو شخص صرف تو بہ واستغفار سے کام لیتا ہے اور اس کے جسم نے جو گناہ کیا تھا اس کی تلافی نہیں کر تا تو الیا شخص اگر اپنی جسمانی سزا سے نہیں بچاتو اسلام کے بتائے ہوئے تو بہ کے مسکلہ پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ اس شخص کی تو بہ تو کامل ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستہ کو یعنی طبی علاج کو ترک کیا اور اسے اختیار نہیں کیا۔ پس ضرور ہے کہ جس حصہ میں اس کی تو بہ ناقص رہی ہے اس میں وہ سزایا ہے۔

لیکن جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں چو نکہ روح کا جسم سے کمال درجہ کا تعلق ہے اس لئے بعض د فعہ روح کا اثر جسم پر بھی پڑ جا تاہے اور کوئی بات روح پر کمال درجہ کا اثر کرے تواکثر دیکھا گیاہے کہ جسم بھی اس سے متاثر ہو جا تاہے۔اس لئے جن لوگوں کی توبہ اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ روح شدت اثر سے تڑے اٹھتی ہے اور وہ تو بہ کی ضروری شرط عمل صالحہ سے بھی کام لیتے ہیں اوراپی اصلاح کامل طور ہے کر لیتے ہیں۔ اور ان کے دل میں ایسی تڑ ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف بچھلے گناہوں کی بھی تلافی ہو جاتی ہے بلکہ آئندہ کے لئے بھی ان کے خدائے تعالیٰ سے ایسے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ غیر منقطع ہوتے ہیں تواس صورت میں دیکھاجا تاہے کہ روحانی توبہ ہی جسم پر ا ثر کرتی ہے اور بغیر کسی جسمانی علاج کے وہ لوگ اپنے جسمانی د کھوں سے بھی نجات حاصل کر لیتے ہیں چنانچہ اس کی مثالیں بزر گان اسلام کی لا ئف میں بکشرت ملتی ہیں۔ بار ہااییا ہؤا ہے کہ بعض لوگوں کی توبہ جب کمال در جہ کو پہنچ گئی تو نہ صرف ان کی روح نے ہی نجات یائی بلکہ اس دنیامیں اس کااٹر نمو دار ہؤا۔اور وہ د کھ جوان کے بچھلے گناہوں کی وجہ سے ان کاجسم یار ہاتھاوہ بھی خود بخود دور ہو گئے۔ اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی اس شخص کی توبہ نے اپنا اثر کیا۔ ہارے حضرت مرزاصاحب کی دعاؤں ہے ہی ہم نے بہت دفعہ مشاہدہ کیاہے کہ بہت سے لوگوں نے شفاء حاصل کی اور روحانی بہاریوں کے ساتھ جسمانی بہاریوں سے بھی نجات یائی۔ پس میہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تو بہ سے تبھی بھی جسمانی بیاریاں دور نہیں ہو ئیں۔ بلکہ ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں۔ ہاں شرط پیہے کہ توبہ خود اس درجہ کامل ہو جائے کہ وہ جسم پر بھی اثر کرے یا کسی کامل انسان

اگر توبه کامسکه ایبای سچاو ریکا ہے تو دنیاوی گور نمنٹیں کیوں مجرموں کوان پانچواں اعتراض کے توبہ کرنے پر چھوڑ نہیں دیتیں ؟۔

یہ اعتراض بھی توبہ کے منکر بہت کیا کرتے ہیں کہ کیوں دنیا میں لوگ ایک دو سرے کی توبہ قبول نہیں کرلیا کرتے۔ اور عدالتیں کیوں سزادیتی ہیں۔ کیوں نہیں مجرموں کے اقرار پر اور آئندہ احتیاط کے دعدہ یران کو چھوڑ دبیتیں۔

یاد رہے کہ جیسا کہ پہلے میں لکھ آیا ہوں خدا تعالیٰ علیم و خبیرہ اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اور سے اور جھوٹے کو جانتا ہے اور خفیہ اور پوشیدہ اسرار اس پر ظاہر ہیں اور کوئی بات نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو خواہ سمند روں کی تہہ میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہویا پانیوں کی گرائیوں میں۔ خواہ مجھلی کے بیٹ میں 'خواہ عمیق کانوں میں 'خواہ بہاڑوں میں 'خواہ کنووں میں 'خواہ ہواؤں میں ملی ہوئی ہو 'خواہ انسانی دماغ میں خیالات کے رنگ میں پوشیدہ ہو 'خواہ آسان پر ہو 'خواہ زمین میں میں خواہ ماضی کی ہویا حال کی یا استقبال کی وہ ایسا علیم ہے کہ کوئی معلوم اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہیں اس کانو بہ کو قبول کرنااور رنگ کا ہے اور گور نمنٹ کا معلوم اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہیں اس کانو بہ کو قبول کرنااور رنگ کا ہے اور گور نمنٹ کا

حال اور ہے۔ گور نمنٹ کے جج مدعی اور مدعاعلیہ دونوں کا حال نہیں جانے۔ ان کو کیا معلوم کہ آیا اپی غلطی پر پریثان و پشیمان ہونے والا انسان واقعہ میں سچاہے یا شرارت کر آاور سزاسے بچنا چاہتا ہے۔ پس جس کو دو سرے کے ارادہ اور خیالات سے واقفیت ہی نہ ہو تو وہ کس طرح جرأت کرکے اسے چھوڑ سکتا اور معان کر سکتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ مجرم جے مجسٹریٹ چھوڑنے کی نیت رکھتا ہوا ہے دل میں بیدارادہ کر رہا ہو کہ اب کے چھوٹے تو ضرور ایسی احتیاط سے جرم کروں گاکہ کسی کو علم ہو ہی نہ سکے مجسٹریٹ کی حالت تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ وہ بے چارہ تو بالکل اندھرے میں ہوتا ہو راصلی حالت سے ناواقف۔ اسے تو خود ظالم و مظلوم میں ہی املیا زنہیں ہوتا اور مطلب اللیل کی طرح خطاو ثواب ہوتا اور عاطب اللیل کی طرح خطاو ثواب دونوں کا مرتک ہوتی ہوتا۔

لطیفہ - کتے ہیں کہ ایک بزرگ شمر کے قاضی مقرر کئے گئے تو ان کے دوست ان کو ملنے گئے اور بری خوشی ظاہر کی اور مسرت کا اظہار کیا مگر جب اندر بلائے گئے اور ان سے ملا قات ہوئی تو دیکھا کہ بڑے زور سے رور ہے ہیں اور کشرت گریہ وزاری سے ہیکیاں بند ھی ہوئی ہیں اور سانس اکھڑا ہؤا ہے دوستوں نے کما حضرت اس وقت ہیں رونا کیسااور اس بے موسم کی برسات کے کیامعنی سی تو خوشی کا وقت تھا اور دعوتوں کا موقعہ آپ اس قدر گھراکیوں رہے ہیں اس بزرگ نے جو اب دیا کہ احمقو تم نہیں جانتے کہ میں کیسی خطرناک حالت میں ہوں۔ میں ایک نامینا ہوں جو دو میناؤں کے احمقو تم نہیں جانتے کہ میں کیسی خطرناک حالت میں ہوں۔ میں ایک نامینا ہوں جو دو عالموں کے فیصلہ کے لئے چناگیا ہوں کو وکہ میں کو نکہ میں ایک اور وہ دونوں اپنا اپنا حال خوب جانتے ہوں گے کہ ہم جمو نے ہیں یا ہیچ ہیں مگر میں بالکل ناوا تف اور جابل ان کا فیصلہ کروں گا۔ کیا ہے خوش ہونے اور جو خرج کیا۔ خوش ہونے اور خرصہ کا۔

اس لطیفہ میں جو جج صاحب کی حالت بیان کی گئی ہے۔ واقعہ میں صحیح اور درست ہے۔ اور اس
میں سرِمُو فرق نہیں۔ پھر باوجو داس قدر بجز کے جج کیا کر سکتا ہے اور کس طرح ایک مجرم کو بخش سکتا
ہے جبکہ وہ نہیں جانتا کہ بیہ شخص شرارتی ہے یا سیج دل سے توبہ کر تاہے۔ حالا نکہ اللہ تعالی خوب
جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا مخفی ہے وہ شرارتی اور سیج آدمی میں فرق کر سکتا ہے اور دونوں کے
ارادوں کو جانتا ہے۔ اس لئے وہ تو بہ قبول کر سکتا ہے۔

دو سرے بیر کہ گور نمنٹ اور خدا تعالیٰ کے احکام کا آپس میں مقابلہ کرناہی سخت غلطی ہے۔

کیو نکہ خد اتعالیٰ تو ہالک ہے اور ہر چیزاس کی اپنی بنائی ہوئی ہے -او راس کے قبضہ قدرت میں ہے بر خلاف اس کے بادشاہوں اور گور نمنٹوں کے حالات اور ہیں کیونکہ وہ اپنی رعایا کے مالک نہیں ہوتیں۔ بلکہان کے جھگڑوں اور فسادوں کے دور کرنے کے لئے ججوں کی طرح ہوتی ہیں۔اور خواہ بظا ہرا یک گور نمنٹ دو سرے ملک کو بزور یا زوہی فٹح کرے اور اینامال و دولت ہی خرچ کرکے اس پر قابویائے لیکن اگر غور کیاجائے تو اس کاحال ایساہی ہے کہ جیسے چند آدمی مل کرایک شخص کو مقردکر دیں کہ تم ہمارا فیصلہ کیا کرو تاکہ ہم میں جھگڑے اور فساد نہ پڑیں۔ پس جیسا کہ اس شخص کا کام نہیں کہ کسی کو بچھ دے دے یار حم کرکے معاف کرے ایساہی گور نمنٹ کابھی پیہ کام نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی پر خاص رحم کرے کیونکہ وہ تو ایک ایجنٹ کی طرح ہے جسے پابک نے اپنے کام نکالنے کے لئے مقرر کیاہے اور پھرجو گور نہنٹ کی طرف سے جج مقرر ہوتے ہیں ان کاتو بالکل کوئی د خل ہی نہیں کیونکہ نہ صرف وہ لوگوں کے حقوق کے مالک ہی نہیں بلکہ علاوہ اس کے وہ مقرر ہی اس کام پر کئے گئے ہیں کہ جیسے واقعات ان کے سامنے پیش کئے گئے ہوں ان کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ادرگور نمنٹ نے ان کا نفتیار ہی اس حد تک رکھاہے پس ان کامقابلہ خدا تعالیٰ ہے کرنا کیسا سفیہانہ فعل ہے کیو نکہ بیدلوگ تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے اور پبلک سے ان کاکوئی تعلق نہیں ۔ان کا فرض منصبی ہی ہے اور وہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ فریقین کے حالات من کرایے اختیار ات کے اندراندر کسی کو چھو ژ دیں۔اور کسی کو سزادے دیں لیکن خدا تعالیٰ تو کسی کامقرر کردہ نہیں ہے اور نہ وہ ان کی طرح بے اختیار ہے بلکہ چو نکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اور پھراس کی زندگی کے قائم رکھنے کے لئے اور مختلف اشیاء کو بھی خلق کیا ہے اور اس کے آرام کے لئے طرح طرح کے سامان مہیا گئے ہیں اس لئے وہ انسان کا بلکہ ہرا یک چیز کامالک ہے اور اس پر تصرف ر کھتا ہے اور پھربدلہ دینے کی قدرت ر کھتا ہے۔ بس اگر وہ کسی پر رحم کرے توبیہ اس کے شایان شان ہے۔لیکن اگر جج بلااختیار کے کسی پر رحم کرے تو گو یا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کیو نکہ وہ کام کر تاہے جو اس کے سپردنہ تھااور اگر اے اختیار ہو تااور پھر کسی پر رحم کر تاتواس میں کوئی ہرج نہ تھا۔اور خداتعالیٰ مالک ہے اس لئے اسے رحم کرنے کاپور ااختیار ہے اور نیمی وجہ ہے کہ جج عام طور یر رحم نہیں کر تا بلکہ عدل کر تاہے اور خد اتعالیٰ عام طور پر عدل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ رحم بھی كرتائے بس جوں يا گورنمنٹ كامقابلہ خد اتعالی كے ساتھ كرنابيو قوفی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے کہ گور نمنٹ رحم نہیں کرتی بلکہ گور نمنٹ کے رحم کثرت

ے پائے جاتے ہیں دیگر گور نمٹوں کو جانے دو- ہندوستان کی گور نمنٹ کو ہی لے لو کہ جہال مجرموں کی سزاؤں کے لئے اور مختلف قوانین بنائے گئے ہیں- دہاں ساتھ ایک مدر حم کی بھی رکھی گئ ہے۔ چنانچہ صوبوں کے افسروں اور پھروائنہ ائے کا افتیار ہے کہ کسی مجرم کو خاص حالات کے متحت معاف کردے چنانچہ بارہاد یکھاگیا ہے کہ ایک شخص چیف کورٹ تک سے مجرم قرار دیا گیااور مستوجب سزا ہؤا۔ لیکن لیفٹنٹ گور نرنے یا وائنہ ائے نے اس کے حالات پر غور کرکے قابل رحم میں اور نے ابھی ہیچھے لالہ لا جہت رائے اور اجیت عکھ گور نمنٹ برطانیہ کی خاص معربانی اور وزیر ہندکے تھم سے جلاو طنی کی سزا سے آزاد کئے گئے پھر بنگالہ کے سربر آور دہ لوگ جو محن کئی کے خطرناک جرم میں قید کئے گئے معاف کردیے گئے اور اپنے گھروں میں امن وامان مسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیسیوں قاتل چھوٹ بچھے ہیں اور طرح طرح کے مجرم رحم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں خاص خاص مو قعوں مثلاً تا چوشی 'تخت نشین 'جشن و غیرہ پر بھی بہت سے قیدیوں اٹھاتے رہتے ہیں خاص خاص مو قعوں مثلاً تا چوشی 'تخت نشین 'جشن و غیرہ پر بھی بہت سے قیدیوں کی سزاکو معاف کردیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ گور نمنٹ کیوں رحم نہیں کرتی کہاں تک درست ہو سکتا

جماں تک مجھے علم تھا کہ توبہ کے مسئلہ پریہ اعتراض ہؤا کرتے ہیں ان کاجواب تو میں لکھ چکا ہوں۔ اب مخضرا بیہ بتانا چاہتا ہوں (انشاء اللہ) کہ دیگر ندا ہب یعنی مسیحی اور آریہ اگر توبہ کے مسئلہ کو قبول نہیں کرتے تو وہ اس کی جگہ کیا تعلیم پیش کرتے ہیں اور وہ کہاں تک درست ہے۔

## گناہوں کی معافی کے بارے میں مسیحی تعلیم

پہلے میں مسیحی تعلیم کو دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کے پچھلے گنا ہوں کی معافی کی نسبت کیافتویٰ دیق ہے اور وہ ہماری تسلی کے لئے کون ساطریقہ اختیار کرتی ہے۔

چنانچہ مسیحی کتب کودیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ انسان کے گناہ سوائے اس کے کہ وہ مسیح کے کفارہ پر ایمان لائے نہیں معاف ہو سکتے اور جب تک وہ یہ یقین نہ کرلے کہ مریم کا بیٹا یہوع جو اصل میں خدا ہی کا بیٹا تھا اور یہ کہ وہ انسان کے گناہ اپنے سرپر اٹھا کر مظلومیت کی حالت میں مصلوب ہؤا تب تک نجات غیر ممکن ہے۔ لیکن اس میں بہت می دقیق ہیں اول تو یہ کہ مسیحی صاحبان کے اس دعوے کے شبوت کے گئے شخت مشکلات ہیں۔ سب سے اول جو مشکل بڑتی ہے وہ صاحبان کے اس دعوے کے شبوت کے گئے شخت مشکلات ہیں۔ سب سے اول جو مشکل بڑتی ہے وہ

تثلیث کا ثبوت ہے۔ یعنی وہ بیہ نہیں ثابت کرسکتے کہ خدا تین ہیں اور کفارہ کے مسئلہ کے لئے س سے پہلے ان کو نہی بات ثابت کرنی ضرو ری ہے کیو نکہ جب تک تین خد ا ثابت نہ ہوں توایک خد ا کا ان میں سے مصلوب ہونا باطل ٹھیرتا ہے اور گو محض مادی اشیاء اور عقلی دلا کل سے خدا تعالیٰ کا وجو د بھی ثابت کرناایک حد تک مشکل ہے لیکن اسے مان کر بھی پیہ سب کا ئنات عالم اگر کسی پیدا کرنے والے کو چاہتی ہے اور چو نکہ کوئی مصنوع بغیرصانع کے نہیں ہو تااس لئے کسی صانع عالم کے وجود کا اقرار کرنایز تاہے لیکن اس سے صرفُ اتنا ثابت ہو تاہے کہ کوئی ہتی ایسی چاہئے کہ جو اس عالم کی خالق ہو مگریہ ثابت نہیں ہو تاکہ وہ ایک سے زیادہ ہتیاں ہیں۔اگر بفرض محال ماناجائے کہ وہ ایک سے زیادہ ہیں تو کیوں دونہ مانی جا کیں یا چار تصور نہ کی جا کیں تین کی کیا خصوصیت ہے۔ پس مسیحی صاحبان کے لئے اول تو تثلیث کا ثابت کرناہی ناممکن ہے۔ کیونکہ جو پچھ وہ شوت دے سے ہیں وہ ایک خد اکو ثابت کر تاہے زیادہ کو نہیں اور اگر ایک سے زیادہ خد انصور کئے جاسکیں تو پھر ہرا یک کو حق ہے کہ وہ دو خدا مانے یا چار مانے یا پانچ مانے اس میں کوئی ہرج نہیں۔ پس جبکہ تثلیث کا ثابت کرناہی مشکل ہے۔ نہیں بلکہ اس کے لئے کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ تو پھر مسے کا کفارہ آپ ہی باطل ہو گیااور اگر وہ مان بھی لی جائے تو اب بیہ دفت ہے کہ ایک کو باپ اور ا یک کو بیٹا کیوں مانا جائے۔ یہ کس دلیل سے ثابت ہے کہ ایک باپ ہونا چاہئے۔ اور ایک بیٹا اور ا یک روح القدس اور کیوں نہ کہا جائے کہ تینوں باپ ہی ہیں- یا تینوں بیٹے ہی ہیں یا تینوں روح القدس ہی ہیں اور یہ کیوں خیال کیا جائے کہ مسیح بیٹا تھا کیوں نہ اس کو باپ تصور کیا جائے۔ پس تثلیث کے مسکلہ کے بعد بیر بہت سے سوال ہیں جو حل کئے جانے ضرو ری ہیں اور پھریہ سوال بھی حل کرنے کے قابل ہے کہ اگر تین ہی خدا ہیں اور ہے بھی ایک بیٹااور ایک باپ اور ایک روح القدس تو پھرمسے ہی کو تیسرا خدا کیوں مانا جائے اور لوگ بھی ہیں جو کہ مسے سے بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ خدا خیال کیا جائے۔ اور اگر مصیبتوں اور تکلیفوں کے اٹھانے یر ہی خدا کا دار دیدار ہے تو ایسے لوگ بھی کم منہیں جو اپنے ملک کو ترقی دینے کے لئے بڑے بڑے عذاب برداشت کرکے مرگئے ان کو اس مرتبہ سے کیوں محروم رکھاجائے۔ اور اس کے علاوہ بیر دیکھنا بھی ضروری ہو گاکہ آیا خود بیوع بھی اس کے لئے تیار تھاکہ نہیں اور اسے اس کی مرضی ہے پھانسی پر لٹکایا گیاتھایا زبردی اور اگریہ سوال بھی حل ہو جائے تو پھریہ دیکھناہو گاکہ آیا یسوع پھرصلیب پر مرا بھی کہ نہیں۔ کیونکہ اگر وہ پھانسی پر نہیں مرا تو سب کیا کرایا خاک میں ملی جائے گااور جب اتنے سوال حل ہو جائیں تو پھر کفارہ کے مسئلہ پر انسان گفتگو کر سکتا ہے اور تب صحیح موقعہ ہے کہ اس خلاف عقل مسئلہ پر توجیہ کی جائے اور دیکھاجائے کہ آیا یہ واقعہ ہؤانے یا ہو سکتا ہے۔

یں میں مخضرااننی سوالوں پر روشنی ڈالتا ہوں اور اول اس بات کو دیکھتا ہوں کہ آیا ایک ہے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں اور چو نکہ مخاطب میرے اس وقت مسیحی صاحبان میں اس لئے سب سے پہلے با ئبل کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ حضرت موٹ اور ان کے بعد کے قبیوں کی شریعت کی سچائی کے خود یسوع بھی مقربیں۔اشٹناء ۳۲ آیت ۳۹ میں لکھا ہے ''اب دیکھو کہ ہاں میں ہی وہ ہوں اور کوئی معبود میرے ساتھ نہیں میں ہی مار تا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں میں ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی چنگا کر تا ہوں لور ایبا کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا دے "اور پھراشٹناء ہم آیت ۳۵ میں ہے " یہ سب تھے ہی کو د کھایا گیا کہ تو جانے کہ خداوند ہی خدائے۔اور اس کے سواکوئی نہیں " پھر بسعیاہ باب ۵ سم آیت ۵ میں ہے "میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں ۔ میرے سوا کوئی خدا نہیں" پھر بسعیاہ باب ۲۵ آلیت ۱۱٬۱۲٬۲۱ میں ہے 'دلیامیں خداوندنے ہی یہ نہیں کماکہ میرے سواکوئی خدا نہیں ہے۔صادق القول اور نجات دینے والاخد امیرے سواکوئی نہیں میری طرف رجوع لاؤ پاکہ تم نجات یاؤ۔ اے زمین کے کناروں کے سارے رہنے والو کہ میں خدا ہوں اور میرے سواکوئی نہیں "۔ یہ آیات تووہ ہیں کہ جو پرانے عہد نامہ سے نقل کی گئی ہیں۔اور جن سے تثلیث کا مردود ہو نابین و ظاہر ہے اب نئے عہد نامہ لعنی انجیل سے میں ایک آیت نقل کر تا ہوں کہ جس سے منكشف ہو جائے گا كه خود مسيح بھى تثليث كامنكراور توجيد كا قائل تھا۔ چنانچه مرقس باب ١٢ آيت ۲۹٬۲۹ میں مرقوم ہے کہ کسی نے مسیح سے یوچھاکہ سب حکموں میں سے اول کون سامے تو " یبوع نے اس کے جواب میں کہا کہ سب حکموں میں سے اول بیر ہے کہ اے اسرا بھیل من وہ خداوند جو ہارا خدا ہے ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند کو جو بتیرا خدا ہے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل ہے اور اپنے سارے زور سے پیار کر اول حکم ہیہ ہے "-پس باوجوداس علم کے جو خود مسیح دیتا ہے کہ سب سے پہلے تیرا فرض بیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی تو حید کا قائل ہو یہ کہناکہ خدا تین ہیں کس قدربعیداز عقل ہے۔

یہ ثبوت تو وہ ہے جو خود مسیحیوں کی کتب مقد سہ میں سے میرے دعویٰ کی تائید میں ملتاہے اور علاوہ اس کے خود مسیح بھی تو حید کی ہی تعلیم دیتا ہے ۔ لیکن قطع نظراس ثبوت کے عقل بھی تثلیث کی مؤیّد نہیں کیو نکہ جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں اس عالم مادی کو دیکھ کریے شک انسان کو خیال آیا

ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہئے۔ لیکن عقل قطعا اس بات پر گواہی نہیں دیتی کہ ایک سے

زیادہ خالقوں نے اس عالم کو بنایا ہے۔ کیونکہ یا تو اس دنیا کو ایک ہی ہتی نے بنایا ہے یا بہت ی

ہستیوں نے بنایا ہے۔ اور ہرایک اس کے ایک حصہ کے بنانے پر قادر تھی اور دو سرے پر نہیں۔ یا یہ

کہ ہرایک ہستی اس دنیا کو پیدا کر سکتی تھی لیکن اس نے اسے بنایا نہیں بلکہ سب نے مل کر بنایا ہے۔

مورت میں تو خد اتعالی نا قص ٹھر تا ہے۔ اور تیری صورت کو عقل دریا فت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ

مارے پاس کوئی آلہ نہیں کہ جس کے ذریعہ سے معلوم کر سکیں کہ بید دنیا ایک نے بنائی ہے یا دونے

یا تین نے یا چار نے۔ پس بسرحال میں صورت اختیار کرنی پڑے گی کہ یہ سب عالم ایک طاقتور خدا

یا تین نے یا چار نے۔ پس بسرحال میں صورت اختیار کرنی پڑے گی کہ یہ سب عالم ایک طاقتور خدا

یا تین نے بیا یا ہے۔ اور اس کی مؤتید ہیں وہ آئیں جو کہ میں نے خود مسیحوں کی کتب مقدسہ سے نقل کی

ہیں۔ پس جب خدا تعالی کی تو حید ثابت ہوگئ تو کفارہ کے لئے ایک خدا کے مصلوب کر دینے کی

ٹیخائش بھی باتی نہ رہی۔

اس کے بعد دو سراسوال میہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہتیاں قبول بھی کرلی جا کیں تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گاکہ وہ دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں کیو نکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہیں تو پھر میہ بات برابر ہے کہ وہ دو ہوں یا ہزاروں ہوں پس اس کا ثابت کرنا بھی مسیحیوں کے لئے دقت طلب ہوگا۔ اور جبکہ مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق مصلوب ہونے والا بیٹا چاہئے تو یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہوگا کہ آیا وہ خدا آپس میں ولدیت کا تعلق رکھتے ہیں یا بھائی بھائی ہیں کیونکہ جب تک ان میں سے ایک بیٹانہ ثابت ہولے تو مسیح کا مصلوب ہونا ہے فائدہ رہتا ہے۔

پھریہ مان کر کہ تین خدا ہیں۔ اور ان میں سے دو کا تعلق آپس میں باپ بیٹے کا ہے۔ یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ کیوں مسے کو ہی بیٹا تضور کیا جائے کیا وجہ ہے کہ جب اس سے بہتر آدمی دنیا میں موجود ہیں تو اسمیں ابن اللہ کا کام دیا جائے کیو نکہ خدا مخلوق سے بہر حال زیادہ طاقتور ہو ناچاہئے۔ پس سے کسی طرح خدا نہیں ہو سکتا۔ کیو نکہ اس سے زیادہ لا نق اور زیادہ کامیاب آدمی دنیا میں موجود ہیں اس مر خدا نہیں ہو سکتا۔ کیو نکہ اس سے تو کیوں نہ ان کو اسی خطاب سے پکار اجائے۔ کیو نکہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اور جب اس مقابلہ پر کوئی دو سرا شخص مسے کو نیچا دکھائے تو پھر مسے کی ابنیت کے ساتھ کفارہ کا مسلمہ بھی خود بخودر دوہ وجائے گا۔ اور چو نکہ اس موقعہ پر مسیحیت اور اسلام کا مقابلہ کرتا ہوں اس لئے رسول اللہ اور مسیح کی زندگیوں کا نمایت مخضرالفاظ میں مقابلہ کرکے کا مقابلہ کرتا ہوں اس لئے رسول اللہ اور مسیح کی زندگیوں کا نمایت مخضرالفاظ میں مقابلہ کرکے

د کھلا تا ہوں کہ ان دونوں میں سے کس کو دو سرے پر فضیلت ہے۔ مسیح کی پیدائش جس ملک میں ہوئی ہے وہ اپنے وقت میں امن و امان کے لئے مشہور تھا۔ لیکن اس کے برخلاف رسول اللہ مجس ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے فسادوں آور جنگوں کے لئے شہرہُ آفاق تھا۔ اور ان دونوں باتوں کو مد نظرر کھ کرایک عقلمند انسان خوب سمجھ سکتاہے کہ آپ کواس ملک کے درست کرنے کے لئے کیاکیامشکلات پیش آ سکتی تھیں اور برخلاف اس کے مسیخ کس امن و چین میں تھا۔ کیونکہ بروشلم پر اس و قت رومیوں کی حکومت تھی جو کہ آپنے و قت میں قانون کی پابندی کے لئے ایک خاص شهرت ر کھتے تھے اور ان کے ملک میں کسی کی مجال نہ تھی کہ کسی شخص پر بلا قانون کے ظلم کر سکے ۔ پس مسیحً کااس ملک میں پیدا ہو نااس کے لئے بہت ہی آسانیوں کاباعث تھا کیونکہ گواس کے مخالف اس کی تعلیمات کے اور اس کی جان کے ہی مخالف ہوں لیکن جوش کے ماتحت اس پر حملہ نہیں کرسکتے تھے۔ اور گووہ غضب میں اندھے بھی ہو جاتے مگران کے لئے بغیر قانون کی آڑ کے اور کوئی وسیلہ نہ تھا جس سے مسیح کو سید ھاکر سکیں۔ برخلاف اس کے رسول اللہ اللہ اللہ الکہ کوجس قوم سے واسطہ پڑا تھا وہ اپنے جو شوں کے بور اکرنے کے لئے بالکل آزاداور مختار تھی اور کوئی قانون نہ تھاجوا یہے سخت سے سخت ارادوں کی روک تھام کرسکے اور نہ صرف کوئی دنیاوی سلطنت یا قانون ہی اس کو اپنی حدود میں نہ رکھ سکتاتھا بلکہ کوئی شریعت بھی اس قوم کے پاس نہ تھی جو کہ اس کے دل پر حکومت کرتی ہو اور نہ ہی علوم ہے ان کو پچھ بہرہ تھا کہ اخلاق کی رہنمائی سے ہی وہ اپنے جو شوں سے باز رہتی۔ پس اگر منتیج کی قوم قیدی تھی تو بیراس کے برخلاف آ زاد تھی اور اگر وہ بند تھی تو بیہ کھلی تھی۔ اوراگراس کے رستہ میں رکاو ٹیس تھیں تو یہ بے روک ٹوک تھی اور اگر وہ اپنے جو شوں کے بورا کرنے سے قاصر تھی تو یہ قاد رتھی اوروہ کسی شریعت کے جوئے یاعذاب کے خوف کے پنچے تھی تو یہ ان دونوں باتوں سے بری۔ پس جو اختیار کہ مسیح پر اس کی قوم کو تھا۔ اس سے کہیں زیادہ رسول الله ﷺ پر آپ کی قوم کو تھااور جو نقصان کہ مسیع کی قوم اس کوبسبب گوناگوں رکاوٹوں کے نه پہنچا سکتی تھی وہ رسول اللہ مکی قوم اپنی آزادی کی وجہ سے پہنچا سکتی تھی۔ پھرمسینج قانون کی پناہ میں ہوئے کے علاوہ اپنے ماں باپ کی پناہ اور اپنے بھائیوں کی حمایت میں تھابر خلاف اس کے رسول اللہ " کے والدین اور دادا آپ کے بجپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔اور صرف ایک چیا کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ پھرمیٹے کی تعلیم وہی تھی جو کہ توریت و زبو روغیرہ کی ہے لیکن رسول اللہ م کفار کے ایے طرز عمل کو ہی برانہ کتے تھے بلکہ ان کے معبودوں کو بھی حَصَبُ جَهُنَّهُ قرار دیتے تھے۔ جس

سے پینہ لگ سکتاہے کہ مسیح کی قوم کوان سے بچھ زیادہ اختلاف نہ تھا مگرر سول اللہ کی قوم میں اور آپ میں ایک اختلافات کاسمند رحائل تھاجو ان کو آپ کی مخالفت کے لئے ہروم ابھار ہاتھا۔ پھرجو 🕻 مخص مسیح کی بیردی کر تا تھااہے سوائے گالیوں کے اور کچھ نقصان نہ پنتیا تھایا زیادہ ہؤاتو کہیں مار پیٹ پڑ جاتی تھی۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق پیداکرنانہ صرف عزیزوا قرباء سے قطع تعلق کرلیناتھا بلکہ اپنی جان ہے بھی ناامید ہوناتھا۔ چنانچہ حواریوں کا زیادہ سے زیادہ پٹنا ثابت ہے اور صحابہ" کانہ صرف مار کھانا بلکہ قتل ہو ناپایٹہ ثبوت کو پہنچتا ہے اور پھر قتل بھی معمولی نہیں۔ایسے واقعات بھی ہیں کہ مرد کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی اور دو سری دو سرے سے اور پھر د دنوں کو مختلف سمتوں میں چلادیا اور پھرمسے کے ساتھ کی عور توں کی نسبت تو گالی گلوچ بھی ثابت نہیں اور رسول اللہ محوماننے والی عور توں میں سے بعض کا قتل اور ایسا قتل کہ ان کے فروج میں نیزہ مار کرمار دیا گیا ثابت ہے۔ پھرمسے شہروں اور بستیوں میں تھلم کھلاوعظ دیتا پھر تا تھا اور رسول آ دمیوں میں تبلیغ کرنابھی وہ لوگ ناپند کرتے تھے۔اور جمال آپ م کودیکھتے زود کوب کرنے سے نہ مُلتے تھے پھراگر مسیح کہیں بھاگ جا تاتو وہ لوگ ایسے ناراض نہ تھے کہ اس کا پیچھاکرتے۔ لیکن رسول الله الله الله المائي مكه سے اجرت كر كے مديند منوره ميں تشريف فے تو آب كا پيجهالو كوں نے وہاں تك كيا- مسيح كي بكرن كاخيال أس كے مخالفين كو ايبانہ تھا- جتناكہ آپ كے مخالفين كو آپ کے گر فتارا در قتل کرنے کا تھا۔ کیونکہ میٹے کے سر کااس کے دشمنوں نے تمیں در ہم انعام مقرر کیا لیکن رسول اللہ میں کئے ایک سواونٹ کاانعام اعلان کیا گیا۔ پھرمسیع کی جنگ یعنی زبانی بات جیت کیا تھا۔ اور مسیح اپنی حکومت کی پناہ میں تھااور رسول اللہ الفاقائیج کے مقابل پر نہ صرف آپ کی ا بنی قوم تھی بلکہ اس وقت کی دونوں زبردست یعنی قیصررومااور کسریٰ کے ایران کی حکومتیں بھی آپ کے استیصال کاارادہ رکھتی تھیں اور علاوہ ان کے عرب کے مسیحی اور یہودی بھی آپ کے ساتھ بیرر کھتے تھے۔ مگر باوجو دان تمام مشکلات کے جو رسول اللہ اللطائق کے راستہ میں تھیں اور ان خطرات کے جو آپ کی ہلاکت کے لئے اگر آپ انعوذ باللہ) جھوٹے ہوتے کافی تھے۔ آپ برسے اور پھولے اور پھلے اور دن رات آپ گاقدم آگے بردھااور جو کوئی آپ کے مقابلہ میں آیا ہلاک ہوا۔ اور جو کوئی آپ میر گراہلاک ہۋااور جس پر آپ گرے اسے ہلاک کردیا۔ آپ گ

کے خالفین کے گھرا جڑ گئے ان کی بستیاں ویر ان ہو گئیں جس نے آپ پر تلوار چلائی قتل کیا گیا ان

کی بیویاں بیوہ ہو گئیں ان کے بچے بیٹیم ہوئے۔ ان پر رونے والا بھی کوئی نہ ملا۔ چیلیں اور کئے آپ

کے اعداء کا گوشت کھاگئے۔ وہ دنیاو آخرت میں ذکیل کئے گئے اور کوئی نہ تھاجوان کو بچا آوہ برباد کر

دیئے گئے اور کوئی نہ نکلاجوان کی مدد کو آبا۔ جنوں نے آپ کو گمتام کرناچا ہتھاوہ خود گمتام ہو گئے

اور آج تک ان کے نام ونشان کا پیتہ نہیں آج کوئی ہے جو ابو جمل کی نسل ہو نااپنے لئے پند کرے۔
کیا کوئی ہے جو عتبہ وشیبہ کے نام اپنے آباء میں لینا فخر سمجھے۔ وہ صنادید عرب جو اپنے ملک کے باپ

کیا کوئی ہے جو عتبہ وشیبہ کے نام اپنے آباء میں لینا فخر سمجھے۔ وہ صنادید عرب جو اپنے ملک کے باپ

کیا کوئی ہے جو عتبہ وشیبہ کے نام اپنے آباء میں لینا فخر سمجھے۔ وہ صنادید عرب جو اپنے ملک کے باپ

گئے۔ ان کے ماتھوں پر غلامی کا داغ لگایا گیا وہ بمادروں کا بمادر اور بادشاہوں کا بادشاہ دس ہزار

اس کے مندہ کے آگے سر گلوں کئے گئے۔ اور اس کے زبردست ہاتھوں ان کے گلاے اثرادیے

گئے۔ زمین سے لے کر آسان تک اس کا نور چیکا اور خود خدانے اس کے صدق پر شمادت دی اور

اس کار جیم کریم دل اپنے مخالفین کے لئے بیجا اور لا تنثیر ثیب عکائیکی ہم اکنی کی مکتم آئیؤ کم کی دکش آواز نے نہ

صرف آپ کے مخالفین کے جسموں کو ہی بچالیا بلکہ ان کی روحوں کو بھی ابدی دو ذرخ کے پصندے

سے نجات دلادی۔ (اکال فی الارخ میں اللہ غیریہ اللہ بلکہ ان کی روحوں کو بھی ابدی دو ذرخ کے پصندے

سے نجات دلادی۔ (اکال فی الارخ میں اللہ غیریہ اسٹو ۱۳۲۳۔ بیرد ہوں کو بھی ابدی دو ذرخ کے پصندے

لین بیوع باوجودان آسانیوں کے جوہیں اوپر لکھ آیا ہوں کہ نہ اس کی قوم ایسی خطرناک تھی اور نہ اس کو اس سے ایسی دشنی ہی تھی روز بروز کمزور ہی ہو تا گیا۔ اور آخر نوبت یہاں تک پنچی کہ وہ شخص اپنے حواریوں کو بارہ تخوں کا وعدہ دیتا تھا اور ابن اللہ ہونے کا دعوی کر تا تھا۔ اور اپنی آپ کو شنرادہ کہتا تھا جو یہودیوں کی ہلاکت کی پیگھ کیاں کر رہا تھا جو رومن سلطنت کی بھی پھی حقیقت نہ سمجھتا تھا جے اپنی ترقیوں کی برای برای المیدیں تھیں۔ اور جو آسانی بادشاہت کے وعدہ دے کر اپنے حواریوں کے حوصلہ کو براھارہا تھا۔ یہودیوں کے قبضہ میں پڑا اور پھھ ایسا پھنسا کہ آخر نمایت کرب واندوہ اٹھا کر سولی پر لاکھایا گیا۔ اور اس وقت اس کے دشمنوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور کانٹوں کا تاج بہنایا اور بانی کی جگہ سرکہ پلایا۔ اور اس بے بسی و بے کسی کی حالت میں وہ چیخا اور ایلی ایلی لما سبقتنی کی در دناک اور مایوس کی مجسم آواز اس کے منہ سے نگلی اور بقول سیجیوں کے ایلی ایلی لما سبقتنی کی در دناک اور مایوس کی مجسم آواز اس کے منہ سے نگلی اور بقول سیجیوں کے اپنی ایلی لما سبقتنی کی در دناک اور مایوس کی مجسم آواز اس کے منہ سے نگلی اور بقول سیجیوں کے اپنی ایس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ اور ساتھ ہی ان تمام دعووں پر جو اس نے اپنی ذات کی نبیت اور حواریوں کے بارے میں کئے تھے پانی پھرگیا۔ اب بتاؤ کہ کیاوہ محض جو باوجود سخت سے نگلی دور توت سے نگلی دور توت سے نہی ذات کی نبیت اور حواریوں کے بارے میں کئے تھے پانی پھرگیا۔ اب بتاؤ کہ کیاوہ محض جو باوجود سخت سے نگلی دور توت سے تھی بی کی جو باوجود سخت سے تھی بی کی جو باوجود سخت سے تو باور ہوں کے بارے میں کئے تھے پانی پھرگیا۔ اب بتاؤ کہ کیاوہ محض جو باوجود سخت سے باقی کہ کیاوہ محض جو باوجود سخت سے بی دور سے دور کیا کہ کیا جور کی بارے میں کئے تھے پانی پھرگیا۔ اب بتاؤ کہ کیاوہ محض جو باوجود سخت سے بی دور سے سے بی دور کور سے دور سے دور کیا کہ دور سے دور سے دور کیا کہ دور سے دور کی دور سے دور سے دور سے دور کیا کہ دور سے دو

سخت مصیبتوں کے اور دشمنوں کے حملہ کے کامیاب ہؤا۔ غدا کا بیٹا کہلانے کا مستحق ہے یا وہ جو مقابلة پین اور آرام سے زندگی بر کر رہا تھا اور جس کے راستہ میں کوئی سخت رکاوٹیں نہیں تھیں۔ گرباوجو داس کے ناکامی و نامرادی سے اس دنیا سے گزرگیا۔ (بقول مسیحی صاحبان کے) یہ تو دنیاوی کامیابی ہوئی علاوہ اس کے کال تعلیم سے اور مخلص مریداورپاک زندگی اور ب نظیر میخرات اور قدی صفات کے لحاظ سے بھی رسول اللہ او مسیح پر بدر جمانضیلت تھی۔ پس کوئی رنگ بھی لے لواور کسی طریق پر بھی آپ کا مسیح سے مقابلہ کرلو۔ آپ کی نضیلت مسیح پر ثابت ہیں نہ کہ مسیح علاوہ ازیں ہے۔ پس اگر کسی معنے میں کوئی خدا کا بیٹا کہلا سکتا ہے۔ تو وہ رسول اللہ ایس نہ کہ مسیح علاوہ ازیں مسیح نے اپنی آر کسی معنوں بیں تو ہمت سے آدی خدا کے بیٹے ہیں۔ مشافع کل میں دو ہمت سے آدی خدا و ند نے یوں فرمایا میں ہودیوں کی نبیت تو ریت میں ہے کہ " تب تو فرعون کویوں کمیو کہ خدا و ند نے یوں فرمایا میں اسرائیل میرابیٹا بلکہ پلوٹھا ہے " (خروج ہم آیت ۲۲) سواس آیت سے تو کل بنی اسرائیل ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہے کہ اسرائیل میرابیٹا بلکہ پلوٹھا ہے " (خروج ہم آیت ۲۲) سواس آیت سے تو کل بنی اسرائیل ہی خدا کے بیٹے بلکہ پلوٹھے معلوم ہوتے ہیں مسیح کی خصوصیت ہی کیا ہے۔

ے دور کرلے لیکن میری مرضی نہیں۔ بلکہ تیری مرضی کے موافق ہواور آسان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا۔ جو اسے قوت دیتا تھا۔ اور وہ جانکنی میں بھنس کے بہت گڑ گڑا کے دعاما نگتا تھا اور اسکا بسینہ لہوکی بوند کی مانند ہو کر زمین پر گرتا تھا۔ اور دعاسے اٹھ کراپنے شاگر دوں کے پاس آیا اور انہیں غم سے سوتے پایا۔ اور ان سے کہا کہ تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعاما نگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو"۔ اب ان دونوں حوالوں سے مندر جہ ذیل واقعات معلوم ہوتے ہیں۔

اول توبیہ کہ اس واقعہ کی اطلاع ملنے سے یسوع پر ایساغم طاری تھا کہ اس کی حالت موت کی طرح ہوگئ تھی۔ دوم بیہ کہ اس نے اپنے شاگر دول سے بڑے زور سے التجاکی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں تاکہ وہ اس مصبت سے بچ جائے۔ سوم بیہ کہ وہ خود بھی بہت گربیہ و زاری سے اس تلخ پیالہ کے ممل جانے کی دعاکر تارہا چہارم بیہ کہ اس کی اپنی مرضی صلیب پر لئکنے کی نہ تھی بلکہ مجبور تھا۔ اور خدا تعالی کے حکم کے مقابلہ میں اس کا کچھ بس نہ چلتا تھا۔ پنجم بیہ کہ اس کا در دیماں تک بڑھ گیا کہ خدا تعالی کو تسلی دینے کے لئے ایک فرشتہ نازل کر ناپڑا۔ ششم میہ کہ پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی بلکہ اس نے دعامیں اس قدر زورلگایا کہ اس کا بیدنہ خون کی طرح سرخ ہو کر بہنے لگا۔

ان سب باتوں کو غورہ دیموتو خود بخود کھل جائے گاکہ یسوع کا قطعاً منشاء نہ تھاکہ وہ صلیب پر لئکایا جائے بلکہ اس خبر کو س کراس کے ہوش اڑگئے اور صبر کادامن ہاتھ سے جاتارہا۔ اور ہلاکت کا خوفاک منظراس کی آئھوں کے آگے پھر گیا۔ اور زمین پاؤں کے تلے سے نکل گئی اور دنیا اند جبر ہوگئی۔ اور اس نے اس خیال سے کہ شاید اس کی نہیں تو اس کے مریدوں کی دعا ہی بارگاہ اللی میں سنی جائے ان سے التجا کی اور عاجزی سے در خواست کی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں۔ کہ شاید وہ ابتاء مل جائے۔ اور وہ مصیبت گزر جائے اور خود بھی اس حد تک دعا کی کہ شدت غم بیں پیدنہ کی جائے ہوئی جائے گئا۔ تو جس شخص کا بیہ حال ہو کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گر کر اپنے بچائے جانے کی در خواست کرے اور گڑ گڑ اے اور روئے اور چلائے اور آسان کو سرپر اٹھالے اس کی نبیت کون در خواست کرے اور گڑ گڑ اے اور روئے اور چلائے اور آسان کو سرپر اٹھالے اور خوشی سے صلیب پر چڑ ھو گئانہ اپنے سرپر اٹھالئے اور خوشی سے صلیب پر چڑ ھو گئانہ اپنے سرپر اٹھالئے اور خوشی سے صلیب پر چڑ ھو گئانہ اپنے سرپر اٹھالئے اور خوشی سے صلیب پر چڑ ھو گئانہ اگر بھی آثار خوشی کے ہوتے ہیں۔ تو جیل خانوں میں سینکڑوں آدی ہر سال اسی خوشی سے حانیں دیے ہیں۔

او قاکایہ لکھناکہ اس کی تسلی کے لئے فرشتہ بھیجا گیا ظاہر کر تاہے کہ یسوع کاغم کمال تک پہنچ گیا نئا۔ ورنہ خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ فرشتہ بھیجا۔ کہ جو اس کے دل کو آکر سمارا دیتا۔ مگر

عجیب بات سے سے کمہ باوجود فرشتہ کے تسلی دینے کے یسوع کادل مطمئن نہ ہڑااوروہ برابر گھبرا تارہا-یں اگر واقعی وہ اپنی مرضی ہے صلیب پر چڑھنے کے لئے اس دنیامیں آیا تھاتو یہ رنج او ربیہ گھبراہٹ اور به گریه و زاری کیونگر موسکتی تھی؟

پھر پیوع اپنی دعامیں سے کہتاہے کہ اے باپ جس طرح ہو سے پیالہ مجھ سے ٹال دے - مگر دہی ہو جو تیری مرضی ہونہ کہ میری-صاف ظاہر کر تاہے کہ یسوع کی مرضی تو نہی تھی کہ وہ صلیب یرنہ لٹکایا جائے۔ مگر حکم خداد ندی کے آگے کچھ پیش نہ چلتی تھی۔ تب ہی تو کہتاہے کہ باوجو د میری اس خواہش کے کہ میں صلیب سے بچ جاؤں میں تیری مرضی پر صابر ہوں۔ پس اس سے نہ صرف میں معلوم ہو تاہے کہ بیوع خود صلیب پر نہ چڑھنا چاہتا تھا۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ خدا باپ نے (نعوذ بالله) اس کو زبردسی صلیب پر لٹکایا۔ اور اس کااپیاکرنا صریحاً عدل کے خلاف تھا کیونکہ کسی معصوم اور بے گناہ کو زبردستی صلیب پر اٹکانا شخت ظلم ہے پس جس طریقتہ سے مسیحی خدا کاعدل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے اس کا ظلم ثابت ہو تا ہے اور خد اکی طرف ظلم کا منسوب کرنا خود

ایک بڑا ظلم ہے۔

مگرسب سے بڑھ کر یسوع کے وہ کلمات ہیں جو کہ اس نے صلیب پراٹکایا جانے کے وقت بار بار د ہرائے اور وہ بیر ہیں کہ ایلی ایلی لما سبقتنی ۔ یعنی اے میرے خدااے میرے خداتو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ کلمات ایسے تو حید ہے پر اور مایو سی میں ڈو بے ہوئے ہیں کہ عقلمند انسان ان کو سن کر تجھی گمان نہیں کر سکتا کہ بیوع بھی خدائی کا شریک ہو سکتا تھا۔اور پھراگروہ خوشی سے صلیب پر لٹکنا چاہتا تھا۔ تو وہ اس صدیک کیوں گھبرا جاتا۔ کہ خدایر اپنے عمد کے ترک کردینے کاالزام دیتا۔ اگر وہ مسیحی دنیا کے بچانے کے لئے ہی دنیامیں آیا تھا۔ تو جس دن اس نے ساتھا کہ مجے صلیب پر لٹکانے لگے ﴾ ہیں۔ اس دن اسے بجائے غم کے خوشی ہونی چاہئے تھی۔ اور چاہئے تھا کہ وہ اپنے کل مریدوں کو اکٹھاکر کے جشن کر تا۔ اور اپنی عادت کے مطابق وہ سب لوگ مل کر خوب شرابیں پیتے۔ اور ناچتے اور گاتے کہ وہ مبارک دن اور بابرکت گھڑی اب قریب آگئی ہے کہ جس کے شوق میں یسوع آسان کو چھوڑ کراس زمین پر آیا تھا۔ اور مصلوب ہوتے وفت بجائے یہ کہنے کے کہ اے میرے خدا۔ اے میرے خدا۔ تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اسے بیہ کہنا چاہئے تھا۔ کہ اے میرے باپ ۔ اے میرے باپ میں خوشی ہے بنی نوع انسان کے لئے جان دیتا ہوں اور ان کے گناہ اپنے سریر اٹھا تا ہوں۔ مگروہ گھبراہٹ وہ آہ و زاری ظاہر کرتی ہے کہ جس کفارہ کو مسیحی صاحبان نجات کا ایک ہی

ذريعه قرارديج ہيں خود يسوع بھی اس سے ناواقف تھا۔

ان سب باتوں کے بعدیہ دیکھناہے کہ آیا یبوع صلیب پر فوت بھی ہمیں مرا ہوا تھا کہ نہیں اور چو نکہ میجیوں کو قائل کرنے کے لئے سب سے بهتر ذریعہ اناجیل ہی ہیں اس لئے میں انہیں سے ہی روشنی ڈالتا ہوں۔ یبوع کی صلیبی موت قطعاً ثابت نہیں بلکہ صلیب پر سے پچ جانا ٹابت ہے۔ متی باب۲۷میں ہے کہ جب یبوع حاکم کے سامنے لے جایا گیاتو اس نے اس سے بہت سے سوال کئے مگراس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس پر عاکم بهت متعجب ہؤا۔ گراس کادستور تھاکہ ہرعید پر ایک قیدی کو یہودیوں کی خاطر چھوڑ دیتا تھا۔ م اس نے یہودیوں سے یوچھا۔ میں کن کو چھوڑوں۔ برناباس کو جو ایک مشہور چور تھایا یبوع کو۔ کونکہ وہ سمجھ گیاتھا کہ بیوع حمد کی وجہ سے پکڑایا گیا تھا۔ یہودیوں نے برابا کو چھوڑنے کی در خواست کی- اتنے میں حاکم کی بیوی نے آدمی بھیجا۔ کہ خبردار اس نیک آدمی کو کچھ نہ کہنا کیونکہ میں نے آج رات کو اس کی وجہ سے بردی تکالیف اٹھائی ہیں۔ اس کئے پیلاطوس نے پھریسوع کو بچانے کے لئے کوشش کی۔ مگر یہو دیوں نے نہ ماناتواس نے ان سے بوچھا۔ کہ کیوں اس نے کیا بدی کی کہ میں اسے صلیب پر لٹکاؤں انہوں نے کچھ جو اب نہ دیا اور پہی شور مچایا کہ نہیں اسے صلیب دو- تب اس نے سب یمودیوں کے سامنے آپاتھ دھوئے اور کماکہ تم جو چاہو کرو۔ میں اس راستباز کے خون سے بری ہوں اور اسے بہودیوں کے سپرد کر دیا۔ جنہوں نے اسے جعد کے دن شام کے و قت صلیب پر لٹکا دیا اور ابھی تین گھنٹہ نہ گزرنے پائے تھے کہ ایک بڑا زلزلہ آیا اور اند هیرا چھاگیا اور چونکہ یہودی سبت کے دن کسی کوضلیب پر نہ رکھ سکتے تھے۔اس لئے انہوں نے سب کوا تارلیا اور یو حنا کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ جو دو چور صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان کی ہڈیاں تو ڑی گئیں۔ مگریسوع کی کوئی ہڈی نہ تو ڑی-اورایک شخص نے جبان کے پہلو کو چھید اتواس میں سے خون نکلا پھر جیسا کہ متی لکھتا ہے۔ یوسف آر میتیا پیوع کا ایک شاگر دپیلاطوس کے پاس گیا۔اور اس سے اس کی لاش مانگی- مگر پلاطوس نے بموجب بیان مرقس کے متعجب ہو کرشبہ کیا- کہ کیادہ ایس جلدی مرگیا۔اوراہے اس کے سپرد کردیا اس نے اسے ایک مکان میں جاکر ڈال دیا۔اور مریم مگدلینی وغیرہ دروازہ پر بیٹھی رہیں بھریہودیوں کو شبہ ہؤا کہ ایبانہ ہو کہ یبوع کے شاگر داہے جراکر لے جائیں۔اور کمہ دیں کہ وہ زندہ ہو گیااس لئے اپنے ہیرہ دار مقرر کئے۔مگرجب وہ گئے تو کیاد کھتے ہیں کہ پتھر قبریر سے ڈھلکا ہؤاہے۔اور ایک آدمی نے مریم مگدلینی وغیرہ سے جو دہاں یبوع کے دیکھنے

کو آتی تھیں کہا کہ بیوع تواب یہاں نہیں ہے بلکہ چلاگیاہے تم جاکراس کے شاگر دوں سے کہو کہ وہ گلیل میں تم کو ملے گا۔ غرض وہ وہاں گئیں اور کلیل میں سب شاگر دائے ہے ہوئے اور بیوع بھی چھپتا ہوا وہاں پنچا۔ گراس کے شاگر دوں نے شک کیا۔ کہ شاید بیہ اس کی روح ہے گربقول ہو حناکے اس نے تھوما سے کہا کہ وہ اس کے زخموں میں انگلیاں ڈال کر دیکھے کیونکہ روح میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اور پھران کے ساتھ بیٹے کر مچھلی اور روٹی اور شہد کھایا۔

اب ان تمام واقعات کو ملا کر دیکھو کہ کیاان ہے یہوع کی و فات ثابت ہوتی ہے یا اس کا پچ جانا ثابت ہے۔ حاکم وقت اس کو بچانا چاہتا تھا۔ اور اس کی بیوی نے خواب دیکھاتھا کہ اگر اس کو تکلیف پنچی تو تمهاری خیر نہیں۔ اس کو یقین تھا کہ یبوع بے گناہ ہے۔ پھرجب وہ صلیب پر اٹکایا گیاہے۔ تو جعه کادن تھااور شام کاونت اور باد جو داس کے اندھیری آگئی۔اوریہودی ڈرے کہ کہیں شام نہ پڑ گئی ہو۔ کیونکہ ان کے مُدہب کے روسے ہفتہ کے روز کسی کاصلیب پر لٹکاناعذاب کامحرک تھاپس انہوں نے اسے بہ موجب مختلف روایات کے اڑھائی گھنٹہ سے یانچ گھنٹہ تک لاکایا- حالا نکہ صلیب یر آدمی تین دن تک لٹک کربھی زندہ رہتے تھے اور ہڈیاں تو ڑے جانے پر مرتے تھے۔ پھر مسیح دو تین گھنٹوں میں کیونکر مرگیا۔ پھراس کے دوساتھیوں کی توبڈیاں تو ژی گئیں۔اس کی بڈیاں بھی تو ژی نہ گئیں ادر اس کا پہلوچھیدنے پر خون ٹکلا جو زندگی کی علامت ہے پھراس کے شاگر دیوسف نے جھٹ پٹ اس کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کی اور خود حاکم وقت کوشبہ ہواکہ اتنی جلدی یسوع کیو نکر مرگیا۔ لاش حاصل کر کے کسی تنگ قبرمیں نہیں بلکہ ایک کمرہ میں رکھی تاکہ ہوا کا گزر رہے پھریسوع ہوش آنے پر چھپ کرنکلااور حلیل گیااور خفیہ خفیہ ہی شاگر دوں سے ملااگروہ مرکر ذندہ ہوًا تھا۔ اور اب پھرخد ا ہو گیا تھا تو اسے چھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھرخودیہو دیوں کو شبہ تھا کہ وہ ڈندہ ہے تبھی انہوں نے پہرہ مقرر کیا۔غرض بیوع پر مسیحیوں کی طرح حواریوں نے بھی شبہ کیا کہ شاید کوئی روح ہے۔ مگراہنے انہیں اپنے زخم د کھائے۔ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب ان سب واقعات کو دیکی کرکون که سکتا ہے که وہ مرگیا تھا۔ بلکه ثابت ہے که وہ زندہ تھا۔او رعلاوہ ان واقعات کے تاریخی شہادت بھی ہے کہ یہودیوں نے اس کی تلاش کی اور وہ ان سے چھپتا ہؤ اکشمیر میں آیا۔اوریہاںایک سوبیں برس کی عمرہا کر فوت ہو گیا۔اور خانیار محلّہ میں اس کی قبرہے اور میں نے خود دیکھی ہے چنانچہ میں نے اس کی نگہبان بڑھیا ہے یو چھاکہ بیہ کس کی قبرہے تواس نے کماکہ عیسیٰ ٹی کی جو کسی اور ملک سے آیا تھا۔ پھرمیں نے جب اس سے سوال کیا۔ کہ مولوی تو کہتے ہیں کہ

وہ آسان پر ذندہ چلاگیاتو کیو تکر کہتے ہیں کہ وہ مرگیا۔ تواس نے کہا کہ وہ تو پڑھے ہوئے ہیں ہیں ان
کے مقابلہ میں کیا کہہ سکتی ہوں گر بڑوں سے یو نئی روایت آئی ہے۔ پھر خود مسح کا کہنا کہ میں
اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کے لئے آیا ہوں ظاہر کر تا ہے کہ اس کا کشمیر اور افغانستان میں آتا
ضروری تھا۔ چنانچہ کشمیر میں اب تک بابل اور ہاروت ماروت کی قبریں موجود ہیں جو ظاہر کرتی ہیں
کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کابقیہ ہے۔ اور خود لفظ کشمیر جو اصل میں کسیرہے اس بات کی گوائی دیتا ہے
کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کابقیہ ہے۔ اور خود لفظ کشمیر ہواصل میں کسیرہے اس بات کی گوائی دیتا ہے
کہ یہ لوگ بنی اسرائیل ہی سے ہیں کشمیر یوں سے پوچھ کرد کھو کہ وہ کون ہیں۔ تو وہ ہی جو اب دیں
گے کہ کا شریعنی کشمیر کے رہنے والے۔ جس کے معنی ہیں ک شیریعنی وہ ملک جو شام کی مانند ہے
چنانچہ سروشلم کا علاقہ شیریا سیر پہ کملا تا تھا پس عقلاً بھی اور نقلاً بھی یوع کاوہاں آنا ثابت ہے۔ اور
اس کاصلیب سے پچر بہنا بھینی۔ پس جب ثابت ہوگیا کہ یبوع صلیب سے زندہ اتر آیا تھا۔ اور مرانہ
قاتو کفارہ خود باطل ہوگیا۔

جس قدر ثبوت میں نے کفارہ کے ابطال کے دیئے ہیں ان سے کفارہ پرو میگر اعتراضات کافی طور سے ثابت ہوگیا ہے کہ کفارہ کامسکہ من گھڑت ہے۔اور بائبل سے اس کاکوئی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ اول تو خد اگر مان لئے جا نمیں تو وہ باپ بیٹا ہیں اور پھراگر ثبوت ہے۔ پھریہ ثابت نہیں کہ ایک سے زیادہ خد ااگر مان لئے جا نمیں تو وہ باپ بیٹا ہیں اور پھراگر باپ بیٹا بھی ہیں تو مسے ہی وہ بیٹا ہے کیونکہ اگر بیٹا ہونا ضروری ہو تو اور آدمی موجود ہیں کہ جو ہر طرح ابنیت کے بیوع سے زیادہ حقد ار ہیں۔اور اگر بیوع کو بیٹا مان بھی لیا جائے تو یہ ثابت نہیں بلکہ صلیب کہ اس نے خوش سے صلیب پر لاکایا جانا پہند بھی کیا تھا تو اس کاصلیب پر مرنا ثابت نہیں بلکہ صلیب سے صاف نچ کر شمیر کی طرف چلا جانا ثابت ہے۔ لیکن اب میں کفارہ کے متعلق اور چند اعتراضات پیش کر تاہوں کہ جن سے کفارہ کے خیال کی گزوری ثابت ہوتی ہے۔

اول سے کہ بائبل میں ہے کہ جو کاٹھ لینی صلیب پر لٹکایا جائے گاوہ لعنتی موت مرے گا-اور خدا
سے دور ہو گاپس کیو نکر ممکن ہے کہ ایک شخص کی نسبت جو خد اکا بیٹا بھی مانا جائے سے ہات کہی جائے
کہ ایک وقت اس پر ایسا آیا تھا کہ وہ خداسے دور ہو گیا تھا کیو نکہ خداسے دور ہو نادل سے تعلق
ر کھتا ہے ۔ اور جب ایک شخص خداتعالی سے غافل ہو جائے اور اس سے نفرت کرنے گے ۔ تو کہا
ہمریاکالفظ موری سے نکلا ہے جس کے معنی بین چول اور سریا کے معنی ہوئے دہ زمین جو خوبصورت پھولوں وال ہے اور تشریر تو پھولوں کی مندی ہے اس کانام بی اسرائیل نے اپنے وطن کی یاد میں کسیرر کھ کراس شاعر کی تائید کی ہے ۔ جو کہتا ہے ۔ اگر فردوس بردوئے میں است وہ ہمیں ا

جاتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہے یا لعنتی ہے ہیں بیوع کی نسبت کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ کسی وقت اسے خدا سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ اس سے دور ہو گیا تھا حالا نکہ جھوٹے نبیوں کی نسبت پیشگوئی تھی کہ وہ تو کا ٹھ پر لٹکائے جا کیں گے مگر بچوں کے ساتھ ایباسلوک بھی نہ ہوگا۔ پس آگر بیوع کا ٹھ پر مرگیا تھاتو کھارہ تو دیسوع کی نبوت تک ثابت نہیں ہوتی۔

دوم یہ کہ کفارہ کو مان کربھی خدائے تعالیٰ کی عدالت ثابت نہیں رہتی۔ کیونکہ کیسے ظلم کی بات ہے کہ اگر ایک کمزور مخلوق بعنی انسان گناہ کرے تواسے ابد الآباد کے لئے جہنم میں ڈالاجا آہے اور اپنے بیٹے کو باوجو داس کے کہ اس کے سرپر کرو ژوں گناہ بیں تین دن کے لئے دو زخ میں رکھاجا آ ہے اور اگر یہ کماجائے کہ وہ خدا تھااور غیر محدود تھااس لئے اسے تین دن کی سزادی گئی تواس پر یہ الزام آ تا ہے کہ پھر خدا محدود ہو جا تا ہے۔ کیونکہ غیر محدود کے ساتھ محدود کو کوئی نسبت نہیں ہو کتی اور جب دو چیزوں میں نسبت ہوگی۔ تو وہ ضرور محدود ہوں گی۔ بھی کسی نے خساب میں یہ سوال نہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی محدود چیز کواس قدر کام کے بدلہ میں اتنابد لہ دیا جائے۔ تو غیر محدود ہتی کو ایپ ہی کام کے بدلہ میں اتنابد لہ دیا جائے۔ تو غیر محدود ہتی کو ایپ اس صورت میں یہ بوع کو تین دن کیاا کیس سینڈ کی بھی سزا نہیں مل سکتی تھی اور اگر یہ کما جائے کہ گو نسبت تو کوئی نہیں بیٹھی مگر علی الحساب سزادیدی گئی تھی تو یہ ظلم ہے پس یہ وع کو تین دن تک سزاکا لماناممکن ہی نہیں بیٹھی مگر علی الحساب سزادیدی گئی تو یہ ظلم ہے پس یہ وع کو تین دن تک سزاکا لماناممکن ہی نہیں اگر ممکن ہو بھی تو ظلم ہے۔

سوم یہ کہ بیوع کو جو تین دن تک دو زخ کی سزا ملی تو یہ خدا بیٹے کو سزا ملی تھی یا بیوع انسان کو اگر بیٹے کو سزا ملی تھی توخد امیں تقسیم لازم آتی ہے۔ یعنی اگر تین خدا ہیں توان دنوں میں دورہ گئے تھے اور اگر ایک ہیں تواس کا میلے حصہ رہ گیاتھا۔ اور اگر یہ کماجائے کہ وہ سزایہ وع انسان کو ملی تھی تو پھروہی اعتراض پڑتا ہے کہ اس صورت میں اسے صرف تین دن کی سزا دیتا مسجوں کے اعتقاد کے مطابق ظلم تھا۔ اور دو سرے ایک دھو کہ تھا کیونکہ جب واقعہ میں خدا بیٹا خدا باپ کے پاس موجود تھا۔ تو پھراس نے ایک خاک کا پتلا بنا کر اس کانام اپنا بیٹار کھ دیا اور اسے صلیب دے کر این عدل کو قائم رکھنے کی کوشش کی جو صرح کے دھو کہ ہے۔

۔ چہارم کفارہ کاعقیدہ خلاف عقل ہے کیونکہ بیہ کس طرح ہو سکتاہے کہ زید کے پیٹ میں در د ہواد ریمرا بی پیلی میں چھری مار لے-اور زیداچھاہو جائے-

پنجم اگر کفارہ سچاہے تو پہلے نبیوں کا کیا حشر ہو گا کہ جو تو حید کے قائل تھے اور انہیں یہوع کے کفارہ پر ایمان لائے بغیر نجات پاسکتے تھے تو ہم کیوں نہیں پا

سکتے اور کیائی ضرورت پیرا ہوئی تھی کہ یہوع کو صلیب پر لٹکانا پڑا۔ پہلے نبی بڑے زور سے توحید باری کے قائل تھے پس وہ کفارہ کے قائل کس طرح ہو سکتے تھے اور حضرت یوسف سے جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ بن یامین کے بدلہ میں ان کوقید کرے تو اس نے انکار کیااور کہا کہ یہ ظلم ہے اگر کفارہ درست تھاتو انہوں نے کیوں نہ مدلہ منظور کرلیا۔

ششم - اس وقت کی مسیحی سلطنتیں کیوں کفارہ پر عمل کرکے ایک کے بدلے میں دو سرے آد می کو پھانسی نہیں دے دیتیں - کیونکہ اگر وہ اس کو جائز رکھیں تو ہزاروں آد می روپیہ کے زور سے اپنے قائم مقام دے دیں اور خود کو سزاہے بچائیں -

ہفتم - کیاوجہ ہے کہ مسیحی گور نمٹیں مسیحیوں کو سزاویتی ہیں کیو نکہ جب ان کے گناہ معاف ہو

چھے ہیں تو اب وہ جو چاہیں کریں ان پر کوئی الزام نہیں - اور اگر باوجود کفارہ پر ایمان لانے ک

انسان کے لئے گناہوں سے بچنالازی ہے تو کفارہ کا فائدہ کیا ہوا پھر تو کفارہ بالکل ہے سود ہے اور

دو سرے کفارہ کے مسئلہ کی ضرورت تو تب پڑی جبکہ مان لیا گیا کہ انسان گناہوں سے نہیں نج سکا۔

اس لئے اس کی نجات کے لئے یسوع صلیب پر لئکایا گیا۔ پس اگر کفارہ کے ساتھ نیک اعمال کی شرط

گی ہوئی ہے تو نجات محال ہے کیو نکہ مسیحی عقائد کے روسے انسان گناہوں سے نج ہی نہیں سکا۔

پس جب انسان نے ضرور گناہ کرتے ہیں اور کفارہ نے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچاناجب

تک اعمال نیک نہ ہوں تو نجات ناممکن ہو گئی اور اگر کما جائے کہ کفارہ پر ایمان لانے سے گناہ

معاف ہو جاتے ہیں تو پھر مسیحی مجرم کو سزاوینا ناجائز ہوا۔ بلکہ اگر وہ گندہ سے گندہ فعل بھی کرے تو

اگر یہ کما جائے کہ جب انسان کفارہ پر ایمان لا آ ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ بالکل

اسے تسلی دینی چاہئے کہ تو نے بہت عمرہ کیا تیرے سب گناہ یہ یوع نے اٹھائے ہیں تو اب ناجی ہے اور

جھوٹ ہے کیونکہ مسیحی ممالک کے حالات اظہر من الشمس ہیں۔ اور یو رو پین تہذیب کے واقف

خوب جانے ہیں۔ دو سرے بفرض محال آگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مسیحیوں نے بھی گناہ نہیں کیاتو یہ

خوب جانے ہیں۔ دو سرے بفرض محال آگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مسیحیوں نے بھی گناہ نہیں کیاتو یہ

اعتراض پڑ تاہے کہ جب مسیحی گناہ کرتے ہی نہیں تو پھر یہ کیوں کماجا تاہے کہ مسیح نے ہمارے گناہ

اعتراض پڑ تاہے کہ جب مسیحی گناہ کرتے ہی نہیں تو پھر یہ کیوں کماجا تاہے کہ مسیح نے ہمارے گناہ

اغرائے جب گناہ ہو نے تو پھراٹھایا کیا۔

غرض کوئی پہلوہی لے لو کفارہ کامسکہ غلط ہی ثابت ہو تا ہے اور عقل سے بالا نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے۔ پس جو طریق کہ مسیحی ند ہب نے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا بتایا ہے۔ بالکل باطل اور بیبودہ ہے اور کوئی ذی عقل اس طریق سے اپنے گناہوں کی معانی کا امیدوار نہیں ہو سکتا۔ \*